

بران سامہی نلم اور اسنیج کی دنیا کے ایک معروف شخصیت تھے۔ ایک ایسے دیدہ ورکے بیان کے مطابق جس نے بلرائ کو قریب سے دیکھا تھا ، وہ " اپنے ہرفعل اور ہر روعمل میں اس عدتک ہدردی اور فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے تھے کہ بھی کہی یہ نوبی ان کے حق میں فامی بن جاتی ہدردی اور فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے تھے کہ بھی کہی یہ نوبی ان کے حق میں زیادہ مرکز بی حیثیت نو و ہند و شان کو ماصل تھی ) اور ہراس شخص سے جس کو انفوں نے اپنے دوستدی کے طقے میں شاں کرلیا تھا ، ان کی وفادادی انتہا کو بہنجی ہوئی تھی ۔ اسی ایسے دوستدی کے طقے میں شاں کرلیا تھا ، ان کی وفادادی انتہا کو بہنجی ہوئی تھی ۔ اسی اور کوششش کرنے بر بھی انفیل کہی نہیں بھول سکیں گے .... " میشتم سامہی نے بوجی ان کی دندگی کی یہ دوداد اس طرح بیان کی جہر تارین اس عہداً فریں ، درخشاں ، دوشنی کھیر تی ، مکسل شخصیت کو تاب د تواں بخشنے والے سرچشموں سے پوری طرح آگا ہ ہو سکتے ہیں ۔ دوداد اس طرح بیان کی حیث والے سرچشموں سے پوری طرح آگا ہ ہو سکتے ہیں ۔ یہ کشمیست کو تاب د تواں بخشنے والے سرچشموں سے پوری طرح آگا ہ ہو سکتے ہیں ۔ یہ کشمیستوں کے سہل اور دل کش انداز میں کھے ہوئے حیاتی فاکے میش کرنا ہے جنسیں طرح سیان نے ویک مواج کے جیش کرنا ہے جنسیں طرح سیان نے ویک میں اور دل کش انداز میں کھے ہوئے حیاتی فاکے میش کرنا ہے جنسیں طرح سیان نے ویک کو بیان فاکے میش کرنا ہے جنسیں طرح سیان نے ویک کو بیان کی ایک کو بیان کی دوران کے میش کرنا ہے جنسیں کی در سیان کے دیات فاکے میش کرنا ہے جنسیں کی در سیان کی دید کو کان کو بیش کرنا ہے جنسیں کا در مہندہ سیان نے ویک کو کی تاب جنسیں کی در کان کیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا کو بیش کرنا ہے جنسی کی در کھی کور ہی ہے دیں کی در کھی کیا ہو گیا ہو گی

ISBN 81-237-4510-9

قيمت: 40.00

شل بک ٹرسٹ، انڈیا



بلراح - ميرا بهائي

## قومى سوانح حيات كاسلسله

بلراج میرانجانی

مجبیتم سامنی مترجم جلیس عابدی



ننيت نام بك شرسط ، انديا

| 7   | 1- بجين                |
|-----|------------------------|
| 32  | 2- لا مبور مي <i>ن</i> |
| 48  | 3 - لا مبورسے واپسی    |
| 58  | 4 - سيواگرام ميں       |
| 81  | 5- انگلستان سے واپسی   |
| 97  | 6 ي فلمي د نيا ميں     |
| 130 | 7 يخليفي نگارشات       |
| 147 | 8- گھرمیں              |
| 166 | 9- پس نوشة             |
|     |                        |

ISBN 81-237-4510-9 پېلاا اُردوايډيش: 1987 (سا کا 1908) پ، دوسری طباعت: 2005 (ساکا 1927) © برائے اُردوتر جمہ: نیشنل بکٹرسٹ، انڈیا Balraj My Brother (Urdu) قيمت:40.00 یا شر: ڈائر یکٹر نیشنل بکٹرسٹ، انڈیا A-5 گرین پارک، نئی دہلی۔110016 1

## بجر جبرن

میرے بڑے بھائی بلراج بحم مئی 1913 کورا ولینڈی میں پیدا ہوئے تھے۔ ما تاجی ہیں بتایا کرتی تقیس کے بلراج کی پیدائش کے فورًا بعد جب وہ بستر پر نڈھال پڑی تھیں اورانھیں بینریھی نہ تھا كران كے بال لڑكا يبدا ہواہے تو گھركے باہر بينٹر باجے كى آ دازيں سنتے ہى دہ بے ہوش ہوكئ قين اس سے بہلے ہر بیج تی بیدائش پراس کا استقبال ذرا مختلف ڈھنگ سے ہوتا رہا تھا۔ ایک ایک کرکے ہمارے گھرمیں یا نیج لڑکیاں آ چی تقیں۔ بتاجی کے بڑے بھائی پڑانے خیالات کے آدمی تقے۔ ایسے موقعوں پردہ کھرکے باہر جاریا نی پراس خرکے انتظار میں بیٹے رہتے تھے کہ لڑکا ہواہے یالڑکی۔ جیسے ہی اختیں بی کی بیکرائش کی اطلاع ملتی، وہ گالیاں، کوسنے دیتے ہوئے اُکھ کھڑے مہوتے اور شدید بیزاری اور برہمی کے عالم میں سر کیس نایتے پھرتے -اس مرتبہ جب انفیس معلوم ہوا كەلركا پيدا ہوا ہے تو و ہ ليك كرسيدھ بازار بينچ اورائينے ساتھ بينٹر والوں كولے آئے، تاكه جشن منایا جا سکے الراج ٹی پیدائش کے وقت ہماری یا فخ بہنوں میں سے صرف دوہہنیں زندہ تھیں، باقت نین بہنیں بیچے بعد دیگرے بین میں ہی بھگوان کو بیاری ہوگئی تھیں۔ براج كا نام يهلي يدمسطر ركها كيا تقا ،جس كاللقظ مير تعشير كيا جا تا تقا- مكر براج كو اس نام سے جلدہی دست بر دار موناً برڑا۔ وجہ بی تفی کہ ہماری ایک بُواجی ربھوتھی) بہنام تھیک طرح سے نہیں لے سکیتی تقیں اور اکثر اسٹے رحبیر 'کے ساتھ گڈ مڈ کر جاتی تقییں - ان دلوں پنجاب کے آریہ ساجی گھرا یوں میں بجؤ ک کے نام ہندو دھرم کی مفدّس کنا بول کے کر دارو<sup>ں</sup> کے نام پر رکھنے کا شوق خبط کی عدول بک بہنجا ہوا تھا۔ جنا ننج جن بچل کے نام بہلے سے ہی ینجا بی زیان کے ہونے ، ان کے نام بھی بدل کر آنھیں ہندی نام بخش دیے جاتے 'مثلاً اسی فهم نَے بَنْجِے مِیں ہماری ایک بہن ویرال والی کا نام بدل کر ویدونق کر دیا گیا تھا۔

جس نا ندان میں بلراج کاجنم ہوا نتا وہ متوسط طبقے کے سیدھے سا دے مندا ترس

شبنم کے نام

جواب اس دنیامیں نہیں ہے

وگول) کا خاندان تھا۔ ہمارے بتاجی شری ہر ہس لال ساہنی ، جو پیٹے کے اعتبار سے امہورٹ ایجنٹ سے ، غزیبی اور تنگ دستی کے دن دیجھے ہوئے سے۔ این محنت اور حفائمٹنی کی بدولت وہ افلاس کے ہمنور سے نبطے تھے۔ اب ان کی آمدنی معقول تھی۔ را دلینڈی میں کچھ جا نداد بھی تھے۔ معاشی زندگی کا آغاز امغول نے یہ ملاز مت چھوڑ دی تھی اور امغول نے یہ ملاز مت چھوڑ دی تھی اور امغول نے یہ ملاز مت چھوڑ دی تھی اور ابنا انگ امبورٹ بزنس کرنے گئے تھے۔ جب بلراج نے اس دنیا میں آن کھیں کھولیں تو بتاجی کا شمار شہر ابنا انگ امبورٹ بزنس کرنے گئے تھے۔ جب بلراج نے اس دنیا میں آن کھیں کھولیں تو بتاجی کا شمار شہر کے ممتاز اور معزز لوگوں میں ہونے لگا تھا۔ بچھان کی دولت کی وجہ سے اور کچھان کے دھرم کرم کا بابند آریہ ساجی ہونے کے باعث شہر میں ان کی کا قریب تھی۔ آریہ ساج سے انفیں واقعی بہت لگا دی تھی اس کا دریع است اس کھورٹ کا فیم اس کا دریع اس کے ذریع است کے ذریع جس کا بیڑا ہند وسے جی نہیں ہوتا تھا جنتا سماج سدھار کی اس دہم کی مدد اور جا بیت کے ذریع جس کا بیڑا ہند وسے جی اصلاح کے لیے آریہ ساج نے آریا ہند وسے جی اصلاح کے نے آریا ہماج نے آٹھا یا تھا۔

شروعات اس سے بھی پہلے ہو چکی تھی۔ جھیلم ندی اپنا رُخ بدل کر نصبے سے بہت دور بہنے لگی تھی۔ اور پھر نگی تھی۔ اور پھر شورے نے نمودار ہو کر بیہاں کی زمین کی زرخیزی کا خاتمہ کردیا تھا۔ جب براج بہلی دفعہ خاندان کے ساتھ بھرا پہنچے تھے تو اس وقت یہ ایک ویران ساقصہ تھا۔ بہت سے مکانات زمین بوس ہو چکے تھے۔ کچھ گھردل کے قرونِ وسطیٰ کی دل کش تراش کے منفقش دروازدل پر اس وقت بھی تالے لگے ہوئے تھے، اگرچ ان کے آس یاس دیواریں بالکل طبے کا ڈھیر بنی پڑی تھیں۔

ترک دخن کا مرقلہ ہمارے خاندان نے اس سے پہلے بھی طے کیا تھا۔ خاندانی روا بیتوں کے بموجب وہ ہجرت کا بل را فغالت ان سے کی گئی تھی، مگر کب کی گئی تھی، یہ بات معلوم نہیں قیال یہی ہے کہ افغالت ان میں کوئی سے انقلاب بریا ہموا تھا اوراس کے نتیجے میں بناہ گزینوں کے قافلوں نے اس سرز میں کو فی سے ایک بزرگ مہمیش داس قافلوں نے اس سرز میں کو خیر باد کہا تھا۔ ان ہی میں ہمارے اجدا دمیں سے ایک بزرگ مہمیش داس ساہمی شامل تھے۔ اپنے اہل وعیال کے ساتھ وہ شاہ پورضلع کے میدانی علاقے میں آ بسے۔ اس طرح اُجر ٹنا، نقل وطن کرنا، پناہ گزینوں کی زندگی گزارنا ہمارے فاندان کے لیے فاصے جانے بہجائے معمولات رہے میں ۔ آخری ہجرت ہمارے فاندان نے 1947 میں برصعغیری تقسیم کے بعد را ولیٹ ٹی سے کو مقی

ا تفول نے یہ رقم اپنی ماں کے حوالے کی تو دہ ان پر برس پڑیں۔ کھری کھری سنانے کے بعد اتفول نے بتاجی کو فورًا تھیکے دار کے گھر جانے کی ہدایت کی ا درصاف صاف کہہ دیا کہ حبب تک وہ رقم والیس کرکے مذآئیں گے، اتفیس گھر میں داخل ہونے کی ا جازت نہیں ملے گی۔

بلماج کا بحین جس گھرا ورجیسے ماحول میں گزرا اس کی اپنی الگ انو کھی خصوصتیں تقسیں۔ یتا جی بوا ، تو برنس مین بھے ، مگر ان کے برنس کا کوئی با ضابط ٹھکا نا مذتھا۔ گھر کی نجلی منزل پر ہی المفول فے ایک چھوٹا ساآفس بنار کھا تھا ، اور دہیں سے دہ اپنے سارے کاروبار کا بند وبست كرنے تقے بيخند فائلبين ايک ائب رائٹر ايک تيزا در کچھ کرنسياں -بس يہي سارا دفيز تھا-ہفتے میں ایک بار رعام طور پر جمع ان کو) وہ ٹائپ رائٹر پرایک آسکل سےخطوط ٹائپ کرتے نَظر آتے تقے، كيونكربا فاعده الله كرنا الحول في سيكها بي نه تقاء بهارے فاندان ميں وه دن مغر ملی ڈاک کا دن کہلانا تھا۔ اس روز بناجی کے آفس میں جانا یا کسی اور طرح ان کی مصروفیت میں مخل ہونا ہم بیخ ں کے بیقطعی ممنوع تھا۔ اس طرح غیرملکی ڈاک جمعرات کی شام کوہی نمٹا ئی عانی تھی اور پتا جی جمعرات کی صبح کو ہی اپنے خطوط ٹا کب کرنے بیٹھتے تھے۔ یہ بات آج بھی میرے لي معمد بني بنوني سے كروه يه كام سفة كے كسى اور دن كيول نبيس كرتے تھے ۔اس روز سارے فاندان بھر پرخلجان طاری رہتا تھا۔ اور پھران کےخطوط ہمیشہ دیرسے ٹائپ ہوتے تھے، چنا نجہ اتھیں ریلوے اسٹیشن پر ڈاک کے حوالے کرنا ناگزیر ہوجا تا تھا۔اس کام نے لیے گھر کے واحد نوکرتکسی کوطلب کیا جانا تھا اور اسے تاکید کی جاتی تھی کے خطوط ڈاک خانے یا رباوے اسٹلیشن لے عائے . وقت کی یا بندی، نظم وترتیب اور باقاعد گی، جوامپورٹ ایجنے کی لازی توبیول یس شار ہوتی ہیں، پتاجی میں بحسر مفقود تفیں جموات کا سارا کام پورا ہوجا یا تو سفتے کے باتی د نول میں دہ پھر اپنے معمول کے ، لگے بندھے ڈ عرے برطینے لگتے ۔ وہی صبح کولمبی چہل قدی ، وی آریہ سماج کی سرگرمیاں، وہی مختلف رفاہی ا داروں میں مصر وفیت، جن کے وہ سرکردہ رکن تھے۔ بتاجی غیر ملکی فرمول کے لیے آرڈر ماصل کرنے کا ہزنس کرتے تھے۔ان کے زیا دہ ترڈیلر كوئش، كابل، سرى نكر، پشادر وغيره جيسے دور دراز مفايات پر تھے اور مال اتھيں زيادہ تز برطانوی ا در فرائسبیسی فرمیس بیلاً یُ گرتی تقیب، اس بیے آن کی کاروباری مصروفیتیں بڑی عد تک خط لکھنے تک ہی محدود تقیٰں اور (جبیباکہ ہیں بعد میں معلوم ہوا) مراسلت کافن انھیں أتابهي خوب تفايه

بتاجی کے آفس کے برابر کے کمرے میں طرح طرح کے سیمپلوں سے بھرے ہوئے بکس رہتے تھے۔
اس کمرے کو کبھی کبھار ہی کھولا جا تا تھا۔ براج کے لیے یہ جگہ علی با با کے غاری طرح بڑا سرار تھی ۔
بے پناہ مجسس اور اشتیا ت کا سرچیتم، کیو نکوان بکسوں میں دنیا بھر کے سیمپلوں کا سحور کن ذخیرہ موجود تھا، مثلاً سنہرے کناروں والی چینی کی بیالیاں اور پر چیں، جن پر مجھے یادر کھنا، دمجھے بعولنا نہیں، وغیرہ کی تبییل کے دل چسپ پیغا بات نقش نہوئے تھے، خوش نما دستوں والے جاتو، فوانس کی فیس کر ہیں؛ مذلف قسموں کی بیسلیں، کیڑوں کے منوفے جن پر زمگین تھو پر ہیں ہوتی تھیں، موبان، فیتے، لیس اور پیتہ نہیں کیا گیا کچھ۔ یہ بات مزمقی کہ بتاجی ان سب ہی چردوں کا کاروبار کرتے تھے۔ یہ سیپل تو ایکسپورٹ کرنے والی فرمیں انہوں موبان کے ایس سیس میں، جمغیں وہ اپنے بیتا در، کو تھ، کابل وغیرہ کے ڈیلوں کا دوبار کی کھاص است موبان اور کسٹیم بھی جہدے وہ سینے بیتا در، کو تھ، کابل وغیرہ کے ڈیلوں کے دیستی اس میں بھی دیتے تھے۔ کیا بھی اچھا فاصاکار و بار کر چکے تھے ، کے دوست نگھا نگ سے منگواکر کا بل اور کسٹیم بھی جو دیسے تھے۔

بنا جی آرام کی زندگی بسر کرنے کے عادی تھے ۔ آن کی تن آسانی کی ایک یقینی دلیل یہ بھی سفی کر وہ ہر کام میں دیر لگاتے تھے۔ شلگ جب دو پہر کے کھانے کا وفت ہوتا تو وہ اسٹنان رہانے ) کے لیے کھڑے ہوتا تو وہ این چھڑی سنبھال رہانے ) کے لیے کھڑے ہوتے ۔ جب گھرکے سب لوگ رسوئی گھر میں بیٹھے ہوتے دہم لوگ رسوئی گھر میں ہیں ہی کھانا تو وہ اور کھانے پر نینا جی کا انتظار ہور ما ہوتا تو وہ او جا کرنے بیٹھ جانے۔

رسوئی گھرمیں رات کے کھانے کا دقت ہمارے لیے گویا سارتے دن کا بہترین حصتہ ہوتا مقا۔ ما تاجی چو لہے کے پاس بیٹی چیا تیاں بنائیں اور ہم چاروں بیٹے (رو بھائی اور دو بہنیں) بیٹی کو دو نفالیوں میں ایک ساتھ کھانا کھاتے۔ بلراج اپنے چیکلوں ' مزے مزے کی باتوں اور نقلوں سے سب کو بہنساتے رہتے۔ وہ طرح طرح کے لوگوں کی نقلیں بنانے میں ماہر تھے۔ تلسی، جو ضلع پو پخھ سب کو بہنساتے رہتے وہ الا تھا اور ہمارے یہاں لگ بھگ بارہ برس سے رہ رہاتھا ، کوئی اوظ پٹانگ بات کہ بیٹھتا تو ہماری دو لوں بہنوں پر ہمنسی کا دورہ ساپڑ جاتا ۔ انھیں تلسی کو چھڑنے میں پٹانگ بات کہ بیٹھتا تو ہماری دو لوں بہنوں پر ہمنسی کا دورہ ساپڑ جاتا ۔ انھیں تلسی کو چھڑنے میں بڑالطف آتا تھا، بیتا ہی بھی بے تکلفی کے ساتھ ہمارے قبقہوں میں سٹر کے بوجاتے ۔ ابنی دیر بینہ عادت کے مطابق وہ قبقہ بلند کرنے سے پہلے تا ہی صور بجاتے۔ اگر وہ اس معنوں، میں سٹر یک نامی ہوتے تو اپنی اور شففت کی جوت نامی ہوتے تو اپنی اور شففت کی جوت

پہلا مارمونیم ہمارے گرمیں آیا ، اوراس کے بعد پہلا گراموفون -

اکیلے میں ما تا کجی تبھی ہمیں گیت بھی گاکرسناتی تھیں۔ ان گیتوں سے ا داسی اور تقدیر کا جر جھبکتا تھا ، زندگی کے بےاعتبارا ور موہوم ہونے کا تاثر پیدا ہوتا تھا۔ جب وہ اپنی دھن میں کا جر جھبکتا تھا ، زندگی کے بےاعتبارا ور موہوم ہونے کا تاثر پیدا ہوتا تھا۔ جب وہ اپنی دھن میں کا تی ہوتیں تو کبھی بھی بیتا ہی نیجے اپنے آفس سے ہی چلا کر ما تا جی کو تاکید کرتے کہ ایسے اُداس گیت نگائیں۔ وہ کہتے : «بیتوں کو بیراگ کے گیت نہیں سننے چا ہمیں۔ سنانا ہی سے توانفیں ولو اخیر، کا بیکر بن چکی تھیں۔ ان کے بین نیجے کم سنی میں ہی ایک ایک کرکے انفین داغ مفارقت دے چکے تھے۔ کا بیکر بن چکی تھیں۔ ان کے بین نیجے کم سنی میں ہی ایک ایک کرکے انفین داغ مفارقت دے چکے تھے۔ جہاں تک گھرچلانے کا تعلق سے، پتا جی اور ما تا جی میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کے لیے والی بیر وی مثال نہیں بن سکتا تھا۔ ما تا جی اگر اپنا چا بیوں کا گچھا کہیں رکھ کر بھول جاتی تھیں اور پھر مسلمان خاندان اس کی تلاش میں گھر بھر کو تنہ و بالا کر ڈالٹ تھا۔ دودھ اکثر اُبل کر گر جاتا تھا اور دہیں سازا خاندان اس کی تلاش میں گھر بھر کو تھوں پر تو یہ معلوم کرنے کے لیے جیوتشتی کی خد ما سے بھی اگر تھینے کو تھی ہوتا جاتا تھی اکثر گھرسے اکثر تھینے کہ ہوتی ہوتیں، اور بھری دورہ کی کھوسے دی ہوتی ہوتیں، اور بھری دورہ کر ہوتی ہوتی ہوتیں، اور بھری دورہ کرتے ہوتے سادھوکی کھا سنتے بہنچ جاتیں۔ جب وہ گھرواپس آئیں تو اکثر دن ڈھلنے کو ہی ہوتا جنا بخر دہ جلدی جلدی جلدی کھانا تیار کرنے لگیتیں۔

مادا گواند بالکل دوایت شیم کا گواند تھا۔ چھوٹا ساکنبہ تھا، جس کے سب ہی افراد کو ایک دوسرے سے گہرا لگاؤ تھا۔ پتاجی دھار مک آدمی تھے، لیکن متعقب نہ تھے۔ ہم سب دن میں دوبار، صبح کوا درشام کو پوجا کیا کرتے تھے، مگر ہم کسی مفوص، لگی بندھی پوجا کے پابند نہ تھے۔ ہم سب دن میں کھی بہونا تھا۔ پورا فاندان پوتر اگئی کے گر دبیٹھ جانا تھا۔ ہمارا ملازم تلسی بھی ہمارے ساتھ ہوتا نھا۔ اسے فاندان کا ہی فردسم عاجاتا تھا۔ بلراج کو ہکون بہت پندتھا، اگرچہ ہم پتج رجن میں بلراج بھی شامل تھے، ان منز ول کے معنی بھی نہیں جانے کو ہکون بہت پندتھا، اگرچہ ہم پتج رجن میں بلراج بھی شامل تھے، ان منز ول کے معنی بھی نہیں جانے کو ہکون میں ایک طرح کی بے پناہ کشن کی اہمیت سے واقف تھے اور زان رسمول کی ہم ہیں۔ بلراج کو ہکون میں ایک طرح کی بے پناہ کشن کی اہمیت سے واقف تھے جو لوری کی جاتی تھیں۔ بلراج کو ہکون میں ایک طرح کی بے بناہ کشن کی ایک شیمی کی محمور کو کی فیت نظر آئی تی تھی ۔ پرکشش رقصاں شعلوں میں تھی، پاچڑھا وے کی رسم میں، یا دھونی کی فورشنبوا ورمنز دل کے بڑھنے سے پیدا ہوتے والی فضا میں، یا ان سب میں، اس کا تعیم بین کرنا مشکل ہے۔ لیکن یہ طے سے کہ ملراج اپنے بچین میں ہکون کے معاطے میں ہمیش بہت زیادہ تعیم بین کرنا مشکل ہے۔ لیکن یہ طے سے کہ ملراج اپنے بچین میں ہکون کے معاطے میں ہمیش بہت زیادہ تعیم بے کہ میں ایک تعیم بین کرنا مشکل ہے۔ لیکن یہ طے سے کہ ملراج اپنے بچین میں ہکون کے معاطے میں ہمیش بہت زیادہ

روشن رہتی ۔

رات کے کھانے سے فارغ ہوکرہم بچے تو اپنے اپنے بستر کارُخ کرتے اور تیا ہی اُسٹے بیٹھنے کے بڑے کرے میں ٹہلتے رہتے ۔اس وقت ما تا جی سے ان کی با توں کا سلسلہ بھی جاری رہتا ، جوعمو ما چار پائی پر بہتھی کچھ سیتی پر وتی نظر آتی تقیس ۔ پتا جی حالاتِ حاصرہ پر تبھرہ کرتے ۔ آریہ سماج کی سرگرمیاں ان کا خاص موضوع ہوتیں ۔ وہ سماج سدھار کی صرورت ، پچوں میں دھرم اور امید پرستی کا جذبہ جگانے کی اہمیت ، ہندی ا دستسکرت کے مطالع کے فوائد اور مسلمانوں کے رول کا اکثر ذکر کرتے ۔ ان کا کہنا تھاکہ ہندوسماج میں انلاتی لیستی مسلمانوں نے پیدا کی ہے ۔

ما تا جی دهم میں رنگے ہونے کے با وجود بتا جی سے بہت مختلف تقیں انھوں نے زیادہ آزاد روح اور زیادہ آزاد دہن پایا تھا۔ جو پھر بتا جی کہتے اور مانتے تھے، ما نا جی آ تکھیں بند کر کے لاز ما ان کی تا ئید نہیں کرنے تھی ما نا جی آ تکھیں بند کر کے لاز ما ان کی تا ئید نہیں کر نے تھی تھیں۔ اکثر وہ آریہ ساج پر اور خود بتا جی پر نکتہ چینی بھی کر ببیطی تھیں۔ بار ہادہ سکھوں کے گور دوارے میں بھی گئیں، پنجا بی میں پاٹھ بھی کیا، سنانتی، سادھوؤں اور آپدلشکوں کی تقریر میں بھی سنیں۔ ما تا جی بے بڑھی تھی میں بہیا ہوا کہ تقریر میں بھی سنیا بہوا تھی اور سندی تکھنا پڑھناسے کے دوارہ فرا سند کے دوارہ تھی۔ علم حاصل کرنے کی خواہش انھیں اس فدر بے تا ہے کے رکھنی تھی کہ وہ ادروا درا نگلش سیکھنے پر بھی کم رہتہ ہو گئی تھیں۔ ایک بار سند کرت پڑھنے کا شوق بھی بیدیا ہوا تھا لیکن حالات ان کے لیے حوصلہ افزا مذکتے ، اس لیے ان زبا نول کی تحصیل میں وہ زیا دہ کامیا بی مذحاصل کرسکیں۔

یتاجی کے مقابلے میں ماتا جی زیادہ رکھ رکھاؤ والی اور دُھن کی بجی تھیں۔ بہتا جی سادگ برجان دیتے تھے۔ اسفیں اس بات کی زیادہ بروا نہ تھی کہ کو ئی کس ڈھنگ سے رہتا ہے اور کیسے کہا ہے بہنا ہے کوہران بہی ار مان رہتا تھا کہاں کے بچے خوش پوش نظراً میں ' کھیلنے کوا تھیں اچھی سے اچھی چے زملے ' میلوں اور تیو ہاروں میں اسفیں خوب سیر کرائی جائے۔ اسی لیے دسم رے ، دیوالی جیسے تیو ہاروں کے موقع پر ہمیت گھرمیں ہنگامہ بیا ہوجاتا تھا۔ ایک مرتب بیتا جی دسم رے کواور مجھے دسم رے کامیلہ دکھانے کے لیے لیے گئے۔ لیکن دن ڈھلتے ہم دولوں ان ان براج کواور مجھے داریہ سماج کے کئی کارکن اور چپراسی مہاری تلاکش پر مامور کیے گئے۔ انجام کا ہم دولوں کا سرے پر تھا تو بلراج دو سرے ہم دولوں کا سرے پر تھا تو بلراج دو سرے سے پر الیکن اس بیتیا کے بعد بھی ما تاجی کا جوش خروش ماند نہیں پڑا۔ ان ہی کے زور دینے پر سے بر الیکن اس بیتیا کے بعد بھی ما تاجی کا جوش خروش ماند نہیں پڑا۔ ان ہی کے زور دینے پر

بوش وخروش کامظاہرہ کرتے تھے۔

دیرکرو، اور وہ نذکرو، کا عام صالطورا فلاق ہمارے بہاں بھی دائج تھا۔ مثلاً یہ کھوٹوں کو بڑوں کی عزت کرنا چاہیے اوران کا کہنا ما ننا چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، گالیاں اور گندی باتیں زبان پر نہیں آئی چا اوران کا کہنا ما ننا چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، گالیاں اور گندی باتیں زبان پر نہیں آئی چاہی وئیرہ و نیرا ہی تھی۔ سنبا ہمارے بیے ممنوع علاقہ تھا۔ تھنڈے پائی سے میں ایک فاصی نمایاں جو باور ایسی نب تی است نان ، لمبی چہل قدمی ، پوجا اور پر ارتھنا ، ایسا مطالع جس سے کر دار بہتر سنے اور ایسی نب تی عذا جس سے صورت اچھی رہے ، ہمارے بہاں ان ہی کا دور دورہ نھا۔ ہمندی میں جھی ہوئی افلاتی تعلیمات کئی کمروں کی دیواروں برآ ویزاں تھیں۔ ان میں سے ایک چارٹ کے روب میں تھی ، جس میں نیکی اور بدی کی مراحت کی گئی تھی۔ اس کے اسلوب کا اندازہ حسب ذیل منو نے سے لگا یا حاسک جاسک بارٹ ہے :

سادگی کامطلب زندگی ہے، دکھا وے کا مطلب موت۔ سخت کوشی کا مطلب زندگ ہے، عیش کوشی کا مطلب موت، وغیرہ -تلسی کی را ما من کے کچھ اشعار بھی دیواروں کی زبینت بینے ہوئے تھے، شلاً: جہاں شمکتی تہاں سمیوں ناا جہاں مکئی تہاں وَبَیْنَ نَدانا

رجہاں داناتی ہے، دہاں خوش مائی ہے۔ داور) جہاں کے اصوبی ہے وہاں مصیبت ہے۔)

ہمارے طرزِ زندگی میں کچھانو کھی خصوصیتیں بھی تھیں جن کے باعث ہم پیچ کسی قدرالحجن میں پڑجاتے تھے۔ برنس مین کی جنٹیت سے پتاجی کا کار وباری تعلق مسلمان تا جروں سے کافی رست تھا۔ ان میں پیٹھان بھی شا مل محقے۔ یہ لوگ اکٹر ہمارے پہاں آتے رہتے تھے۔ بتناجی ولیے تومسلم فرقے کے فلاف تحقیراً میز باتیں دل کھول کر کیا کرتے تھے، مگران مہمانوں کے ساتھ ان کاروبہ نہایت دوستانہ ہوتا تھا۔ وہ ان کی فاط مدارات میں کوئی کسر نہیں اٹھار کھتے تھے، انفیس بُر کلف کھانا کھلاتے تھے، مگران جن میں اٹھیں بُر کلف کھانا کھلاتے تھے، مگران کے زخصرت ہوجانے کے بعد وہ سارے برتن جن میں اٹھیں گرائی تھا، دیکتے ہوئے کو کلوں سے بیابی کرتیوں کی صفائی دیکتے ہوئے کو کور دوہ اپنے بہلوں کی دیشان نے میں رہتے تھے، وہاں سلمان زیا دہ تھے۔ اپنے مسلمان پیوٹ اس کے با وجود دوہ اپنے بیٹوں کومسلمان پیوٹ ل

کے ساتھ باہر کھیلنے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ ہماری دو بہنیں لڑکیوں کے اسکول میں پڑھتی تھیں۔
یہ اسکول آریہ سماج جلاتا تھا۔ ادر پھر بھی مڈل اسکول تک پہنچنے سے پہلے ہی بتاجی نے ان کی تعلیم
کاسلسلہ بندگرادیا تھا۔ بڑی عجیب وغربیب یا بندیوں کے سخت ان دو بول بہنوں کی پرورسس
ہوئی تھی۔ ہماری مہمان کی دوسری معزل پر سڑک کے رُخ پمر ایک بالکنی تھی۔ ہماری بہنوں کواس
بلکنی پرجانے یا گھرکی کسی بھی کھڑکی سے باہر جھانگنے کی قطعی اجازت مذہقی۔ ان سے یہ بھی تو قع کی جاتی
مقتی کہ دہ نہ زورسے ہنسیں گی، تا ہی او نجی آواز سے گائیں گی۔ اگر اتفاق سے بھی ان کی آواز اننی
بلند ہوجانی کہ پڑوسی اُسے سُن سکیس تو نینچے سے پتاجی کی زور دارڈ انٹ فوراً اُبھرتی۔ اگر گئی میں
کوئی راہ گیرعشقیہ گیرت یا کوئی بنجا بی ' ٹپتہ' گا تا ہواگرزیا دائن دنوں اکٹر البیا بہتو تا تھا) تو ایسے
موقعوں کے لیے ہم پچوں کو تاکیدکی گئی تھی کہ ہا تھوں سے اپنے کان بند کرلیں ، تاکہ ہم اس عشقیہ
گیست کے ' بازاری' بول نہ سُن سکیں۔

الیسی تقی ہمارے گوری فضا، جس میں بلراج نے اپنا بجین گزارا۔

پناجی کو آریہ سماج سے انتا گہرا لگاؤ تھا کہ اپنے بچوں کو اکفوں نے کسی با قاعدہ اسکول ہیں داخل کرانے کی بجائے ایک چھوٹے سے 'گوروگل ، میں بھیجنا مناسب سمجھا تھا۔ یہ گوروگل شہر سے باہر واقع تھا اور 'گوروگل بوکھو ہار' کہلانا تھا۔ اسے آریہ سماج کی دگوروگل منڈ بی بھلانی تھی۔ بلراج کے دافعلے کی رسم پورے اہتمام کے ساتھ اداک گئے۔ ان کا سرمونڈا گیا۔ ہمؤن ہوا۔ ویلدوں کے اشلوک پڑھے گئے۔ اس کے بعد گرونے براج کو برہم چاری کا ' یکیو یا وت' دمقد س ویلدوں کے اشلوک پڑھے گئے۔ اس کے بعد گرونے براج کو برہم پاری کو ہوایت کو دھا گئے۔ میں اور بھلیا نوبلواج کو ہوایت کی دھوتی عطاک۔ رسم پوری ہموگئ تو بلراج کو ہوایت کی کی کئی کہ بیالہ ہم چاری ہوگئ تو بلراج کو ہوایت کے دوست کی گئی کہ بیالہ ہم چاریوں کا یہی معمول تھا۔ عاصرین میں زیادہ تر بیتا جی کے آریہ سماجی دوست سے ہم میں میں نیادہ کا بیالہ نو نوں اور سکوں سے ہم دیا۔ داخلے کی رسم کا بہ حقہ مانا جی کو زیادہ پر بہتھیا کی ہے۔ دیا۔ داخلے کی رسم کا بہ حقہ مانا جی کو زیادہ پر بہتھیا کی ہے۔ دیا۔ داخلے کی رسم کا بہ حقہ مانا جی کو زیادہ پر بہتھیا کی ہے۔ دیا۔ داخلے کی رسم کا بہ حقہ مانا جی کو زیادہ پر بہتھیا کی ہے۔ دین بیت جمہ جھلا میں جب

گروکل شہرسے باہرایک دومنزله عارت میں واقع تھا۔ ہمارے گھرسے اس کا فاصلہ لگھگ چارمیل تھا۔ بلراج ان دلول تقریبًا سات برس کے تھے۔ ہر مسج کو انتی دور پیدل جانا اور شام ڈھلے گھرواپس آنا ہمارے یہے سہل نہ تھا۔ اتنا لمبا فاصلہ ہمیں ملکان کر دیتا تھا۔ ہم دن رات گوروکل میں ماصل کرلیں۔

ایک روز گوروکل میں بڑھائی کی روایت کا خانمہ اس طرح یکا یک مہواجس کا کسی کوسان گان بھی نہ نظا۔ بلراج نے اچانک اعلان کر دیا کہ وہ گورو کل کسی بھی حالت میں نہیں جابئں گے۔ آس سرپیر کا سارامنظرآج بھی میرے ذہبن پر نقش ہے۔ بلراج آفس میں پتاجی کی میز کے سامنے کھڑے تھے۔ان کا چہرہ تمتار مانخاا در ان کی آواز میں شتحکم ارادے کی جھلک تھی۔

یتا جی نے ٹائپ رائٹر پرسے نظریں اُٹھائیں۔ میں شمجھ رہاتھا کہ ان کے دل کو دھیکا لگے گا اور وہ طبیش میں آ جائیں گے ، مگر انفول نے ابروؤں کو اجبکا کرصرف اتنا کہا «کیوں ؟ کیا بات ہے ؟ گوروکل میں تم کیوں نہیں پڑھنا چاہتے ؟ "

« و مال مهیں کچھ نہیں بڑھا یا جاتا <sup>یا</sup> بلراج کا جواب تھا۔ <sup>در</sup> میں توکسی با قاعدہ اسکول میں

ير هنا جا بهنا بول "

آیک کمجے کے لیے دسشت انگیز خاموشی جیما نک رہی ۔ بھریتاجی کے ہونٹوں پر کیا یک ان کی خاص بیار اور شفقت بھری سکرا ہرٹ ناچ اُ کھی۔ وہ کرسی سے اُ کھ کر گھرکے اندرونی صحن میں پہنچ اور جلآ کرماتاجی کو بلانے لگے۔ جب گھریس کوئی اہم واقعرونما ہوتا اوروہ ما ناجی سے مشورہ کرنا چیا ہتے تو ان کا طرز عمل بہی ہوتا تھا۔

ما آجی آیئن اور جیرا ایران میں ہوئی بینج پر بیٹھ گئیں۔ ان کے ہاتھ ان کی گو دمیں رکھے تھے۔ جیسے ہی انھیں بلراج کے فیصلے کا علم ہوا' وہ کہنے لگیں: "شیک ہی نومجتا ہے۔ آپ کے آریسماجی بھائیوں کاا در کون ساایسا گرانہ ہے جس کالڑکا گوروکل میں پڑھ رہا ہو؟ پھر میرے بیٹے لئے ہی

کون سی الیسی خطا کی ہے کہ اسے اس طرح مجھاری، بنادیاجائے ؟ "
ما تا جی گوروکل کی حامی پہلے بھی تبھی نہیں رہی تھیں۔ وہ نہیں جانتی تھیں کہ وہاں کیا برخم چاری بھکاری برخم چاری بھکاری کی زندگی بسر کرتے ہیں، اور یہ بات الفیس فیصلی نہیں تھی۔ اس کی انتفاکہ برخم چاری بھکاری کی زندگی بسر کرتے ہیں، اور یہ بات الفیس فیطعی بہند نہیں تھی۔ اس روزا جلاس بہت مختفر رہا۔ بلراج کا چہرہ ابھی تک تمتایا ہوا تھا اور وہ اپنے ادادے پراٹل نظراً رہے تھے۔ ہماری توقع کے خلاف بیتا جی جلد می پسیج گئے۔ وہ بھر مسکرائے اور کہنے لگے " بیس خود بھی نہیں جا ہتا تھا کہ موہ لمبے عرصے تک پڑھتے رہو۔ میری تو ہرف یہ خواہش تھی کہ ہندی اور سنسکرت میں تم خوب بہارت طاصل کر لو۔ ٹھیک ہے ، کل سے تم ڈی اے وی اسکول جا یا کروگے "

ہی رہنے والے برہم چاری نہ تھے ، ہم صرف دن میں وہاں عامز رہتے تھے ۔ کچھ عرصے کے بعد بلراج کے بید ایک گھوڑا خرید دیا۔ کے بید اور میرے بیے گور وکل آنا جانا نسبتاً آسان ہوگیا۔ بتاجی نے ہمارے لیے ایک گھوڑا خرید دیا۔ ولیے و کھوڑا ، اسے سخت بات کوئر م الفاظ میں ا داکر نے کا فن برت کر ہی کہا جاسکتا تھا ، کیو بحد حقیقت میں وہ ایک سن درسیدہ ، ارٹیل ٹرٹو تھا ، جصے مبع سویرے شہرسے باہر جانے کے تفسور سے ہی وحشت ہوتی ہوتی ہو ایک سوار ہوں ۔ چنا پنج سامنے سے اسے گھرکا ملاز م کھینچتا ہوا چاتا تھا۔ بیکن واپسی کے سفر میں دنیا بھرکی طاقت اور پخر تی اس کے اندر ساجاتی تھی اور کبھی کبھی وہ اپنی شرزوری ا در برنی دفتاری کے عالم میں ہمیں اپنی بیشر تیا ہوں کے سام میں ہمیں اپنی بیشر تیا ہوں کے سام میں ہمیں اپنی بیشر تیا ہوں کے اس کے اندر سیاحاتی تھا۔ بیکن شرزوری ا در برنی دفتاری کے عالم میں ہمیں اپنی بیشر تیا ہوں کے سام میں ہمیں اپنی شرزوری ا در برنی دفتاری کے عالم میں ہمیں اپنی شرزوری ا در برنی دفتاری کے عالم میں ہمیں اپنی شرنی سے گرا بھی دفتا ہوا۔

گوروکل میں کل ملاکر تقریبا چالیس برمم چاری کھے۔ان میں سے زیا دہ ترغریب گھرانوں سے نعلق رکھتے تھے۔ ان میں سے زیا دہ ترغریب گھرانوں سے نعلق رکھتے تھے۔ بعلمی نشاب بیش ترسنگرت قواعدا در زبان پرشتی تھا۔ بدراج کو دلکھوکمودی، (باتشریح سوتر، بعنی گردانیں) پڑھا ن گئ ۔ سوتر یا دکرنے کے معاطر میں بلراج کا فی تیز بحکے۔اکفول نے ایک سوسے زیادہ سوترتشریح کے ساتھ مختقر سے عرصے میں ہی زبانی یا دکرڈ الے۔ یہ اور بات ہے کہ ان کے مطلب کا اکفیس فاک پہتر نہ تھا۔ اس کے علاوہ ان کی لکھا ئی کھی بہت عمدہ تھی۔ لوگ اکفیس دہنی طور پر وقت سے پہتر نہ تھا۔ اس کے علاوہ ان کی لکھا ئی کھی بہت عمدہ تھی۔ لوگ اکفیس دہنی طور پر وقت سے پہتر اور اس میں وہ با لکل ایسے معلوم ہوتے کتھے جیسے کوئی نیا نیا سنیاسی ہو۔

بسنتی کیٹروں میں وہ بالکل ایسے معلوم ہوتے کتھے جیسے کوئی نیا نیا سنیاسی ہو۔

اترارکے روز کم سن برہم چار اوں کی پوری لو گی نسنتی کیڑوں میں ملبوس ایک بزرگ

رون پرستھی ، کی رہ نما نئ میں گور و کل سے روا نہ ہوتی تھی اور شہر کی سط کوں سے گزرتے ہوئے
اریہ سماج کا رفخ کرتی تھی۔ سرمنڈے ہوئے ، ہاتھوں میں ڈنڈے یے ایک قطار میں جلتے
ہوئے وہ مُبدھ بھکشوؤں جیسے نظراً نے تھے۔ آریہ سماج کی دومنڈلیوں میں سے بتناجی کا تعستن
دکا لج منڈلی ، سے تھا جومغربی انداز کی جدیدتعلیم کی مامی تھی اور بہت سے ڈی اے دی اسکول اور کا لج چار ہی تھی۔ دوسری منڈلی ، گوروکل منڈلی ، کہلاتی تھی۔ یہ تعلیم کے قدیم ، کلاسی اسلوب
کو جاری رکھنے کے حن میں تھی۔ چنا بجہ اس نے جا بجا بہت سے گوروکل قائم کررکھے تھے ہوگا کے
منڈلی ، سے قریبی والب تنگی کے با وجود بتاجی اگراپنے بیٹوں کو گوروکل میں بھیجنے پرا ماد وہ ہوئے
منڈلی ، سے قریبی والب تنگی کے با وجود بتاجی اگراپنے بیٹوں کو گوروکل میں بھیجنے پرا ماد وہ ہوئے
منڈلی سبب شایدان کا یہ ار مان تھاکہ ان کے بیٹے ہندی اور سنسکرت میں خوب مہارت

یول گوروکل کامخنقر ساباب تمام ہوا۔ انگے روز بلراج ڈی اے وی اسکول کی چومتی کلاس میں داخل ہوگئے۔ تاہم ان کی مذہبی اورسنسکرت کی پڑھائی گھر پر جاری رہی۔ اس کام کے لیے بتا ہی نے ایک ٹیوٹر کا بندولست کر دیا۔ گھر پر ہندی اورسنسکرت کی تعلیم کا پسلسد انگلے یا نج چر برس تک جاری رہا۔اسکول میں اردو ذریع تعلیم تھی۔ جلد ہی انگریزی ایک لازمی هنون کے طور پر برٹھائی جانے لگی۔ آج میں سوچتا ہول کہ اس روز اگر بلراج نے جر آت کا مظاہرہ کرکے اپنے دل کی بات نہ بتائی ہونی تو گوروکل میں ان کی تعلیم کا دور کم از کم دوتین برس تک اور طیا۔

اسکول کی فقایک سرمختلف تھی۔ وہاں زندگی زیادہ آزاد ، زیادہ رنگارنگ تھی۔ براج کو اب گئی میں کھیلنے کی چھوٹ بھی مل گئی تھی۔ ان کے بہت سے نوا کے روست بن گئے تھے۔ ان میں اکر کا نعلق پنجے متوسط طبقے کے گھرانوں سے تھا۔ ان کی بدولت براج کوط حرح کے جج بوں سے

دوچار ہونے کاموقع ملا۔

براج کے اسکول کے دلون کی یا دیں نازہ کر نامیرے یے بڑا نوش گوارغمل ہے۔ بڑھک بہل کر ڈالنے کا جذبہ ' اور ایجا داورا خراع کی صلاحیت سے مالا مال بلند پر واز ذہب ان کے درگین کے برسول پر پوری طرح چھایارہا۔ ان نوییوں کا اظہاران کے کھیلوں میں بھی ہوتا نظاا ور بڑھ ان وفیرہ میں بھی۔ کھیلول کے انتخاب میں بھی وہ عام ڈگرسے ہمٹ کر جلتے تھے۔ ایک مرتبراً ریسماج میں ایک تیرانداز نے تیر کمان سے اپنے فن کامظام ہو کیا۔ اگلے ہی دوڑ بلراج نے فود ہی اپنے یے ایک تیرانداز نے تیر کمان سے اپنے فن کامظام ہو کیا۔ اگلے ہی دوڑ بلراج نے فود ہی اپنے یے کمانیں اور نیر بنا ڈالے اور اس نیر انداز ہی کی طرح آئھوں پر بٹی باندھ کونشانے پر تیر چھوڑ نے بلوتا تھا۔ داولینڈی میں ہمارے گھرکے قربیب ہرسال مارچ کے مہینے میں گھوڑ وں اور گھوڑ سوار ی کا بیل میں برچھے سنجھا نے برق رفتاری کے ساتھ خملا آور ہوتے اور زمین میں گڑی ہوئی کوڑ سوار ہاتھوں میں برچھے سے ، نہ گھوڑ ہے۔ چنا بخر ہمارے کھیل میں کھلاڑی کو اپنی ٹائگوں کے سہارے ہی دوڑ کر حملہ نشانہ بناتے۔ ان کی دیکھا دیکھی بلراج کھیل میں کھلاڑی کو اپنی ٹائگوں کے سہارے ہی دوڑ کو حملہ مزیر چھے سے ، نہ گھوڑے۔ چنا بخر ہمارے کھیل میں کھلاڑی کو اپنی ٹائگوں کے سہارے ہی دوڑ کر حملہ کرنا ہوتا تھا۔ نشانے پر وار لا تھی سے کیا جاتا تھا ، جس کے ایک سرے پر نوکیلی کیل لگا دی گئی تھی۔ مزیر چھے تھے ، نہ گھوڑے۔ چنا بخر ہمارے کھی کھی بیتا ہی اور گھر کا ملاز م تلسی ہونے تھے۔ بڑا ج ہدی گھائی ہاری دو بڑی بہنیں، ما تا جی اور کبھی کمیں بیتا جی اور گھر کا ملاز م تلسی ہونے تھے۔ بڑا ج ہدی گھائی

یں دادِ شجاعت دیتے ہوئے را ناپرتاپ یا اپنے بوڑھے اندھے گرد کی سیوا کرتے ہوئے مول شنکر رسوا می دیا نند کا بجین کا نام ) بنتے تھے۔ یا پھر فیلے کی گلیوں میں سکندر اور پورس کے درمیان تاریخی جنگ چھڑ ماتی ،حس میں جھتوں پرسے غلیلیں علاکر دوبوں فریق جم کرایک دوسرے کا مقابلہ کرتے۔ براج کا ایک اورم عوب مشغل سوا می دیانند کی زندگی کے مالات سیما کے انداز کیس بیش کرنے کا تفاله سلائلاً كاكام كاغذ كے ملحوث ديتے تقع جن پر الفاظ لكه كر اس طرح سے تراش ديے جاتے تھے كجب الهيس موم بني كي روشني كے سامنے ركھ دياجا تا تو ديوار بر أن كاعكس ببت نوش مانى کے ساتھ بڑا ہو کر پڑنے لگتا۔ جب بلراج ساتویں کلاس میں تھے تو انھوں نے ایک رسالہ بھی نكالانفا- ايك ورق كے اس رسالے كا نام "حفيقت " نفا اور اسے ما تقرسے ركھا جا آتھا-اس میں ہای میچوں کی خبریں، ندہبی مضامین اور مورتی پوجا، بیوہ کی شادی وغیرہ جیسے بحسن انگیز موصنوعات پر بخریرین سنامل ہوتی تھنیں۔اس رسائے کے مرف نین سفارے بیکے۔اس کے بعد يسل دبند بركياً - سبب يه تقاكر أسے ما تقريع التحقيمين محنت بهت براتی تقی - ليكن اس ك علاوہ بھی ایک دجرمفی ۔ بلراج کی بیش ترمیر گرمیوں میں بیے جھجک بہل کرنے کا حذبہ ہمیشر نمایاں رہا تھا۔ اس کیفیت کے زیرا نز وہ مراس کھیل سے جلدمی اگا جاتے تھے ، جسے وہ تمی بار کھیل چَغُ ہوں اور اپنے یے کو نَّ نیا کھیل ایجاد کر لیتے تنفے۔ بعدی زِندگی میں بھی اتھیں ابک پیپیٹر چھوڑ کر دوسرا پیشہ اپنانے میں یا زندگ کے ایک فام، لگے بندھے ڈھرے سے دامن محفظ اگر كسى نئى را ه يرُعلِ بيكنے ميں كبھى زياد ه وقت نهيں لگا - ان كا ذہن ہميشة آگے كى طرف دىكيتنا تھا-بیتے ہوئے دلوں کے لیے ان کے دل میں ہڑک کمھی پیدا نہیں ہوئی۔ مامنی کی خوش گواریا دیں ان پرنشہ بن کر کھی سوار نہیں ہو کیں - ایک بار کو فئ بات ان کے دل میں بیٹھ عباق توآسیب بن كران كے حواس برجها ماتى - بھرجب تك وه اسے حقیقت كا مامر نديهنا ليتے ، الفيس مپين نه آتا -

دوسروں کی بانوں کی بیروی کرنے کی مگر خود اپنے زہن سے سوچنے ' اپنے ارا دے برعمل کرنے اور اپنے حق پر الرجانے کی عادت بلراج کو بہت پہلے ہی پڑگئ تھی۔ بہت زیادہ لاڈ بیار کرنے والے ماں باپ کے ہالفوں بگڑ جانے والے بچھ بچوں کا رویہ عمومًا یہی ہوتا ہے۔ بلراج کو اگر زیادہ ڈلار ملتا تو اس کے لیے کافی جو از بھی موجود تھا۔ ہمارے فاندان میں بال خ بہنوں کے بعدوہ پہلے لڑکے تھے اور ہمارے والدین اتنے روایت لپندیقینًا تھے کہ فاندان میں بال

کے نام کو قائم رکھنے والے کی پیدائش برخوسشیاں منایئں ۔ بلراج کارنگ گورانھا ، صورت جی تقى بنولطبورت بيِّ يول بھى بہت زيادہ تغريف شئن مئن كر نود نما ادر نود پرست بن مانے ہيں مِغُو ہمارے خاندان میں صورت مال درا مختلف تھی۔ ہمارے والدین سادگی اور سخت کوسٹی کی زندگی گزارتے تھے۔ بیتاجی کی ہمیشہ یہی آرزور مہی تھی کران کے بیتے ، فاص طور سے بیٹے سارہ ، محنتی اور جفائش بنیں اور تھنع سے دور رہیں - مادی طور پر وہ کافی خوش حال ہو گئے تھے ، مگر گھمیں رہن سہن کا انداز دہی تھا جیسا نجلے متوسط طیقے کے گھرا نوں میں ہونا ہے۔عمدہ ملبوسات، آراکشس كا تام جهام اور عيش كاسا مان گفر مين كهين نظر نهيس آتا عقابيا ليال اور پرچين بهي گفرمين اس وقت آئے تھے جب بلراج کا لج میں پڑھ رہے تھے۔ ڈائننگ ٹلیبل بھی اُن ہی دلزل وار د الون تقي - ايسى سارى ييزول كور مادرن، الوفى كى دليل تصوّر كيا جاتا تفا- بنا جى كوشك ظاكر ان سے بکاڑ پیدا ہوتا ہے۔ وہ ان کو بزوار دیوریین طرزِ زندگی کی علامت سمجھتے تھے جس سے ده بهت زیاده برظن عقم ما تاجی پهلے سے ہی تقدیر پرست تفیس اور پتاجی پران دلول أمجرت بهوئے متوسط طبقے کے نظریات نے گہرا نقش جار کھا تھا جو کڑی محنت ، دیاست داری اور بھر پورر جا ئیت کے بوتے پر ترقی کی راہ پر آگے بڑھنے کا فائل بھا۔ اس لیے بلراج کی ناز برداری نہ بتاجی کرتے تھے، نہ ماتاجی - ہمارے گرمین خوشبودار تیل یک کبھی نہیں آیا ۔ 1929 کے آس یاس جب شہر میں مجلی سبلان کمینی قائم ہوئ تو بناجی نے اپنے گھر میں مجلی کی قلنگ کرانے کے معامط میں مجھ بھی جو ش بہیں د کھایا۔ شہر میں ہمارامکان فی الواقع آخری مکان تفاجو بجسلی کی روشنی سے فیفن یاب ہوا۔ اور اس وفت بھی مدھم سے مدھم بلب گھرمیں لگائے گئے تھے، کیونکی یتاجی کا خیال تقالی بحلی کی روشنی بینانی کو نفصان پہنیاتی سے ایلواج کوسر پر جندا نخ لمیے بال رکھنے کی میں اجازت نرتھی۔ بیروں میں پہننے کے لیے ہمیٹہ ' گاما شاہی جو نیاں' نہی اتھیں ملتی تھیں۔ ان جونیول کا مرده ، و می شخص جان سکتا ہے جس نے انھیں بہنا ہو۔ ان کے چمڑے کو ہزم کرنے کے بیے پہلے کئ دن تک ان کے اندر ڈھیر ساانسی کا تبل ڈالنا پڑتا تھا۔ بھیرا کے لوگوں کے یارے میں یہ روابت عام طور پر بیان کی ماتی تھی کہ اگر ان کی قبیفن صات کے تو یاجا سا صرور ميلٍ ہمونا عالميئے۔ نن كے سارے نجيروں كا انھي طرح دھلا ہواا ورصاف سنقرا ہونا ان كي نظر ہيں بُراشگون نقا-

بلراج ارادے کے پکتے تنے، مگروہ سرکش اورصدی مذیخے - مجھے ایساکوئی واقعیاد نہیں

جب الخول نے کو ٹی شے اپنے لیے عاصل کرنے کی ہے جا پڑی ہو۔ النیس بہت عمدہ کبڑے بہنے یا اسس طرح کی دوسسری باتوں میں بھی زیادہ دل جبی نہ تھی۔ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ بلراج ہر لحاظ سے ایک اچھے 'آربہ سماجی 'لڑکے تھے۔ اطاعت شعاد، فرض سناس، ہندی اور سنسکرت میں ماہر۔ یوری دسندھیا ، اور سارے نہون منتز ، انفیس زبانی یا دختے۔ وہ برار نھنا پا بندی سے کرتے تھے اور ہفتہ وار اجتماع میں بلانا غرستر یک ہوتے تھے۔ لیکن اس کے ساتھ ان میں پروینا اس کے ساتھ اور ہفتہ وہ کردے بن سے کوسوں دور تھا اور آنکھیں بند کرکے دوسروں کی مرضی پر چلنا الفیس بہت ندنہ تھا۔ وہ کھے بتی نہیں بن سکتے تھے ، بلکہ اپنی ہی مرضی اور اپنے ہی ارادے کے تا بع رہتے تھے۔ وہ ایک باستور لڑکے تھے،جس کا چہرہ دمکتا ہوا جا ذب خوا اور سیرت میں سب کو نظر آن جانے والا فلوس رہا ہوا تھا۔

جب براج اسکول بین ہی برط ہورہ ہمارے خاندان بین موت کا ایک اور ساخ ہوگیا۔ ہماری پانچ بہنوں بین ہی برط ہو رہے تھ تو ہمارے خاندان بین سے ایک کا نام ساخ ہوگیا۔ ہماری پانچ بہنوں بین سے دوہی ہمنیں زندہ بی تقین۔ ان بین سے ایک کا نام ساوتری تھا۔ پلورٹیسی کی بیماری کے باتقوں وہ بھی بھگوان کو بیاری ہوگئیں۔ مرتے وقت ان کا عرص مقی۔ وہ بہت خوب صورت لڑکی تھیں۔ زعفرا نی رنگت۔ نرم گفتار، نرم خوب حیس رات ان کا انتقال ہوا تو اپنا وقت قریب ہوئے کا احساس غالبًا اسھیں پہلے سے ہی ہوگیا جس رات ان کا انتقال ہوا تو اپنا وقت قریب ہوئے کا احساس غالبًا اسھیں پہلے سے ہی ہوگیا تھا، کیون کو انتقال میں میں جاری ہون اس دنیا سے سدھار گئیں۔ جیسے ہی یہ بیت چلاکہ میں وہ دنیا سے دامن چیڑا ہی میں ، بھی کا آ ہنگ بین اور ماتم بین بدل گیا۔ مگران کی وفات کے تقریبًا ایک گفتے بعد ہی ایک الساوا قو ہوا جس سے ہمارے سوگوار فاندان کو ایک فاص قسم

کے سکون اور ڈھادس کا احساس ہواا ورجس نے باراج کے ذہن پر یقیناً دیر یا نقش چھوڑا اور گا- ہوایہ کہ ہاری بڑی بہن، جوشا دی شدہ تھیں اوران دلاں ہارے بہال ہی آئ ہوئ تھیں، اوران دلاں ہارے بہال ہی آئ ہوئ تھیں، ساوتری بہن کے گزرنے کے بعدچند منعث کے اندر ہی وہ دوسرے بچاکی مال بن گئیں، اس مرتبان کے لڑکی پیدا ہوئی تھی۔ ہماری مال بو کی تھی ہوئی بیٹی کی نیمار داری کر رہی تھیں، فرا اپنی دوسری بیٹی کی دیکھ مھال کرنے کے فیے لیکس جوز بچی کا دردسہ رہی تھی۔ جب لڑکی پیدا ہوئی تو سب نے بہی کہا کہ ہماری مری ہوئی بہن نے پھراسی فائدان میں جنم لے لیا ہے۔ شاید یہ بات صرف بی بی تس میں کو تسل دینے کی فاط کہی تی ہوئی۔

1928 میں براج نے ڈی اے دی اسکول سے میٹرک کا امتحان دیا۔ سائنس ادرسنسکرت ان کے اختیاری معنا مین مقعد۔ امھول نے اس امتحان میں شان دار فرسٹ ڈویژن مائسل کی پورے مسلع میں ان کا مقام دوسرا رہا اور انھیں یونیورسٹی اسکالرشپ کا حق دار تھرا یا گیا۔

میڑک پاس کرنے گیا معدانٹر کی تعلیم ماصل کرنے کے لیے بلواج ڈے اے وی کالج اولائیڈ میں داخل ہوگئے۔ یہال سنسکرت اورفلسفہ ان کے افتیاری مضابین سے۔ ان دنول طالب علم کے لیے کا مطلب مغربی افکار اورمغربی قدرول سے متعادف ہونا تھا۔ اور چونکی یہ زبان وقار اور برتری کالج کا مطلب مغربی افکار اورمغربی قدرول سے متعادف ہونا تھا۔ اور چونکی یہ زبان وقار اور برتری کی علامت بنی ہوئی تھی ، اس یعے کالج کی تعلیم کا یہ مفہوم بھی تکلنا تھا کہ اس سے طالب علم کے اندازِنظ اورط زِرندگی میں نمایاں تبدیلی پیدا ہوگی۔ بہلون بہننا ، انگریزی وضع کا لباس اینا نا ، انگریزی اورط زِرندگی میں نمایاں تبدیلی پیدا ہوگی۔ بہلون بہننا ، انگریزی وضع کا لباس اینا نا ، انگریزی میں بات چیت کرنا ، انگریزی فلیس دیکھنا ، موخھیں صاف کرا نا ، نئے اسٹائل کے بال رکھنا ، انگریزی فکشن پڑھنا وغیرہ سے یہ سب کا لچ کی تعلیم میں مفتم طور پر شامل تھے۔ اس کے ساتھ کا لچ کی تعلیم سے یہ مادیسی کے ساتھ کا لچ کی تعلیم میں مفتم طور پر شامل تھے۔ اس کے ساتھ کا لچ کی تعلیم سے یہ مراد بھی تھی کہ طالب علم روایتی ہندور سن فی انکار اور کلچ ، دسموں اور روا جوں ، دستوروں سے یہ دور ہونا جائے گا اور ان کے لیے اپنے دل میں ایک قسم کی کرا ہیت کا احساس بیدا کرے گا۔

اس مرطلے پر بلراج کی زندگی ہیں ایک صاحب وارد ہوئے 'جن کا نام جسونت دائے تھا' اور حبفول نے بعد میں بلراج کی زندگی پر زبر دست الر ڈالا جسونت رائے کالج بیں بلراج کوانگریر<sup>ی</sup> پڑھاتے تقے ۔ وہ بہت خوب روشخص تقے ۔ ذہن بہت حسّاس پایا نفا ۔ ادب سے اتفیں حقیقی لگاؤ تھا۔ زندگی اور سماج کے بیے ان کا نقطۂ نظر روشن خیالی پر مبنی تھا۔ بیج مجے ان کی شخصیت بہت لگاؤ تھا۔ زندگی اور سماج کے بیے ان کا نقطۂ نظر روشن خیالی پر مبنی تھا۔ بیج مجے ان کی شخصیت بہت

دل نواز اور ایک ششش تھی۔ بیکن شایدان کاسب سے بڑا وصف یہ تفاکہ وہ لڑ بچے کے ایسے استاد تقے کہ طالب غلموں میں اُمنگ اور ولولہ جبگا دینتے تقے۔ ساری طالب علم برادری ان کی پر شار تھی۔ ہرر در جب وہ کالج سے گھر دابس جانے توان کے ہاتھ میں گل دستہ صر ور ہوتا۔ یہ بھول انھیس ان کے شاگر دبیش کیا کرتے کتھے. طلباران کا اس قدرا دب اوراحترام کرنے تھے کہ کلاس روم بیں ان کے آنے سے پہلے ہی مکمل خامونشی جھاجاتی تھی — ایسی خاموشی کہ سوئی کھی گڑے تو آواز ' سنانی دے جائے اِ جب وہ شیلے کی ODE TO A SKYLARK' یا کسی اور نظم کے اشعار کی تشری بیان کرتے اس کے چھپے ہوئے حسن پرسے پر دہ اُسٹاتے اور حقیقی زندگی سے داردات کے حوالے دے کراینے بیان کو تانیز کاطلسم بنا دنیتے تو طلبارمسور ہوجاتے تھے۔ شاعری کاجمالیا تی ارا ان کی دل نشین آنشر یج سے اور بھی بڑھ وہا تا تھا۔ بلراج کی طرف وہ اتنی ہی تیزی سے مائل ہوئے جتنی تیزی سے بلراج ان کی طرف کھنچ گئے تھے۔ شام کوجسونت رائے لمبی چہا ک تدی پر بکلتے عقر تو کھے قریبی، مدّاح شاگر دان کے ساتھ عزور ہونے تھے۔ بلراج جلد ہی ان کی ہم نسدم ٹولی، میں شامل ہو گئے ۔ یہ سب کے سب کبھی کبھی چھاؤ نی کا رُخ کر بیٹھتے۔ وہاں جے ۔ رے اینڈسٹزی کتا بول کی رکان پر پہنچ کر ان کی چہل قدمی کا دور تمام ہوجا تا ۔ جبونت رائے نئی آنے والی کتابوک پر نظر دوڑاتے اورا نگریزی کی چند کتابین خرید کرہی دکان سے بخلتے وابسی کے راستے ہیں دو سينما بأل عارضي بررًا وَبينة - وبأن مغرتي فليس دكها في حاتى تفيس - ان فلمول كي نمائسني تصويرول كاسرسرى جائزه ليا جاتا - نوجوان مهندوستنان طلبار كي نظر مين جياؤني مغرب كليركا مركز تمقي -چمکتی دمکتی اسبی سبی د کانیں اصاف ستھری ہموارسٹر کیس اگوری اسنہرے بالوں والی برطالؤی يا النِكلوان الله بن عورتين ، يونيفارم بهن موت برطانوى فوجى متر كشي تحرت بهوك بهندوستاني طلباء کے بیے چھاؤ نی کی سرگویا مغربی طرز زندگ کی جھلک دیجھ لینے کے برابر مقی ۔ باپھر جبونت رائے اپنے جیلوں کو رجھیں مذاق میں حبونت رائے کی موانرسینا ، یعنی میندرسینا ، کہاجاتا تفا) دیہاتی علاقے کی لمبی سیر کرانے کے لیے لے جانے تھے۔ شہر کے یا دکھینوں سے ہوتے ہوئے وه دور نک بحل عاتب عقر سَمنسي، قهقهم ، جههم، لطيفي ، پُرُلطفَ واقعات كابيان ، بحث و مباحة ب سارے رنگ اس سیر میں شامل ہوتے تھے۔

بہ میں جسونت رائے ایک برطے کینے کے ساتھ رہتے تھے ، جن میں ان کے جوان جوان بھائی بھی شامل تھے۔ بورے فاندان کے لیے رہنے کا ٹھکا ناان کے باپ نے فراہم کیاتھا جوایک ساتھ اس ا جلاس میں مشرکت کرنے کے لیےلا ہور پہنچے ا درجب والبس آئے توجوش ا در ولولے سے مشار کتے ۔ کئی دن نک وہ آنھوں دکھی بیان کرتے رہے : مکمتل آزادی کے لیے عہد کرتے ہوئے لوگوں کا لیے بناہ مجمع ، جواہر لال نہرو ، جو ہند دستانی نوجوا نول کی پر جوش عقیدت کا مرکز تھے اور جنہیں لمرائی نے کچھ ا در لوگوں کے ساتھ تو ہی برجم کے سائے میں رفق کرتے دیکھا تھا ۔ اس اجلاس کے ذریعہ وقت کی ان زیر دست لہوں سے بلراج کا رابط پیدا ہوا تھا جو ہماری قوم کی تقذیر کی تشکیل میں مصروف تھیں ، اس لیے دطن پرستی کا جذبر ان پرنسترین کر جھاگیا تھا ،

اس اجلاس نے ایک آ دھ سال بعد بھگت سنگھ کو بھالنی دی گئ اور اندھیرے کی گود بیں ان کے قائی جسم کی آخری رسوم چپ چاپ اداکر دی گئیں۔ اس پر سارے ہندوستان ہیں بر ہمی کا طوفان اُکھ کھڑا ہوا۔ بلراج کے دل پر اس وا قعہ کا اتنا اثر ہوا کہ اس شہید کی موت پر انفول نے انگریزی میں ایک نظم کھو کر اپنے دل کا عبار کالا۔ یہ پوری نظم مجھے آج بھی زبانی یا دہے۔ ترجمہ یہاں میش کیا جارہ ہے:

آنسوؤں کے درمیان آہ و فغال
لوگ ہیں ماتم کناں
لوم خوا نی اس کے لیے جو چھپ گیا ہے موت کی آغوش ہیں
چھڑ کر ان کو یہاں
ہیں ہوں لیکن شا دما ل
آہ کے ہمراہ دل سے یہ تکلتی ہے صدا:
توجوضحی ہند میں بت جھڑکی ڈت کا بھول تھا
تو جو زنجیردل کا بیٹا تھا 'تجھے
تو جو زنجیردل کا بیٹا تھا 'تجھے
بل گئی طوق غلامی سے نجات
تو جیا جب تک لہو بترایہاں بہتا رہا
تو شکنوں میں یہاں جگڑا رہا
اب مگر آزاد خطوں کی بندی میں تری بے قیدروح
چین سے اُڑ تی بھرے گی ہے گیاں

متاز ڈاکٹر سے اس کھری فضا اُس فضاسے یک سرمختلف تقی جس میں باراج اب تک رہتے اور اہلی ایسے رہے تھے۔ یہاں نہ مذہبی جوش خروشش تھا، نہ ساجی بندشیں۔ یہ خوش عال ، خوش پوش اور اعلیٰ تعلیم یا فقہ لوگوں کا گوانہ تھا۔ یہاں سب کے سب عیش کی زندگی گزار نے کے فائل تھے۔ فائد اچونکو کا فی بڑا تھا، اس لیے گھر میں ہروقت قبقے کو بختے رہتے تھے۔ مہاں نوازی اس فائدان کی امتیازی خصوصیت تھی۔ دوزانہ گھر میں گوشت کے مختلف کھانے تنیار ہوتے تھے۔ اس کے علاوہ ان لوگوں کے بہت سے مسلمان دوست بھی تھے، جن کے ساتھ ان کے بہت قریبی تعلقات ان کو بہت ان کے ساتھ ہی کھانے اندراً عقمے۔ یہ ساتھ ہی کھانا کھاتے تھے۔ یہاں تک کہ گھر کی عور تیں بھی ان سے کوئی پر دہ نہیں کرتی تھیں۔

یہ ساری باین براج کے بیے بالکل نئی تھیں۔ان کے ذیر انز براج کا ذہنی اُ فق وسیع تر ہونے لگا وران کا انداز نظر بدلنا گیا۔ آر یہ سماج میں براج کی عاصری پہلے کے مقابلے میں کم ہونے لگی۔ بہون ، اور برار تھنا کاسل دو لگ بھگ بالکل ہی موقوف ہو گیا۔ براج مغربی فلیس بھی دیکھنے گئے ، جو بہلے ان پر نقریبًا حرام تھیں۔ وہ گوشت بھی کھانے گئے ، جو اب بھی ہمالے گھسر میں بہیں نہیں بہیں بیا تھا۔ ان کے لباس میں یا جامے کی جگہ پینٹ نے لے لی۔ان کے دور سے پر گھر میں منگوا لیا گیا۔ چوب بھی آگئ ربہلے ہم رسوئ گھر میں ہی بیٹھ کر کھانا کھا لیسے تھے ) ، جاپان فی شیدے بھی منگوا لیا گیا۔ چائے گھر میں اکٹر بینے گئے ۔اور بھر مبلد ہی براج گھر میں انگریزی میں بات چیت سرپر نئے اسٹانل کے بال جلوہ گر رہنے گئے۔اور بھر مبلد ہی براج گھر میں انگریزی میں بات چیت ان دنوں کالج میں برط صفر والا ہم طالب علم نے بہر جاب فی نکھ اور خوب اس نئی دوش کے ان دنوں کالج میں برط صفر والا ہم طالب علم نے بہر جاب نا کہ اس نر بردست جھاپ کی ان دنوں کالج میں برط میں ورش کے بات کو میں ورش سے ان دنوں کالج میں برط میں ورش کے بات کی نظر میں وسعت اور ذمین میں آزاد خیالی صرور بیدا ہوئی ، لڑیچ کو برکھنے ہمراہ بی کہ جوس سے بھی دامن چھالے بھر در تیا ہوئی ، در میں میں ان کی برورش میں کی توش میں اور قدامت برستی سے بھی دامن چھڑانے بہر بہر کے توش میں ان کی برورش میوئ تھی۔

براج کے لیے دور رس اہمیت کا عامل ایک اور موقع وہ تھا جب 1929 میں لا مبور بیں را دی کے کنارے انڈین نیٹ نیل کا گریس کا سالا نہ اجلاس ہوا۔ بلراج اپنے کچھ دوستوں کے ا دران پر مل چلا کر گم کیا جا تا ہے ان کا ہر تشاں ہے جہال دستور کہ آنسو بہیں تو غیر ملکی رنگ کے آنسو بہیں گیت گاتے ہیں کوے پنجرے میں بند جیل کے بنجی جہال رہتے ہیں اس ڈھن میں مگن دیا گئے ہور دہی ایسے واسطے!

عذبات کی شدّت اور تندی اس پوری نظم میں رقی ہوئی ہے۔ ہندوستان کو برطانیہ کی غلامی سے آزاد کرانے کی جدوجہدکس طرح بلراج کے شعور کو چمنجھوڑ رہی تھی، اس نظم میں صاف نمایال ہے۔ جسونت دائے کے انڑکے بخت بلراج اس دوایت ، تنگ ، فدامت پرستانہ حصارسے اپنا دامن چھڑا رہے تھے جس کے اندروہ سٹروع سے ہی سالس لیستے آئے تھے ۔ ادھر قوم پرستانہ امنگوں کی طوفا نی لہریں انفیس ذہنی اور جذباتی طور پر اپنی لیبیٹ میں لے رہی تھیں۔ یہ دور ان کے لیے کی طوفا نی لہریں افتی کے وسیع تر ہونے کا دور تھا۔

جونئی نئی باتیں بلراج کررہ عظم یا جن کی سٹروعات ان کی وجسے گھریں ہوگئی تھی ان میں سے اکتر بتاجی کی مرصی اور مزاج کے فلا ف تھیں، لیکن بلراج کووہ ہمیشہ کانی ڈھیل دیتے رہے، ہمیشہ ان پرمجست اور شفقت بچھا ور کرتے رہے۔ بلراج پراپی آپ کوسلط کرنے کی کوشش افول نے کہی نہیں کی۔ بلراج کی نیک بلین اور دیانت داری پران کو پورا اعتاد تھا، اگرچ اس اعتما دکا اظہار صروری نہ تھا۔ بتاجی کی تاکید تھی کہم صبح کو جلد اُٹھا کریں اور سیر کے لیے تکل جانا ہمار اسب سے بہلا کام ہو۔ ہم اس معول کی بابندی بھی کرتے تھے مرکز اب بلراج صبح کو درسے اُٹھنے لگے تھے۔ وہ بستر پربڑے رہتے ، سر کے بیچ بحج کو دو ہرا کرکے رکھ لیتے اور کوئی ناول پڑھتے رہتے ، بہ حرکت بستر پربڑے دہتے ، سر کے بیچ بحکے کو دو ہرا کرکے رکھ لیتے اور کوئی ناول پڑھتے رہتے ، بہ حرکت بنا جی کو بالکل پہنچ ہوئے ہو ؟ "اصل بات یہ تھی کہ بتاجی کو جبونت رائے بہت اچھے گئے تھے ۔ ان کا شاکہ کو ایک بیٹ کے بیٹے ایک کا اٹراچھا ہی پڑے گا۔ خود جبونت رائے میں یہ بے مثال خیال تھا کہ اُن کے بیٹے پر حبونت رائے کا اٹراچھا ہی پڑے گا ۔ خود جبونت رائے میں یہ بے مثال خیال تھا کہ اُن کو بھی اتن ہی آسانی سے اپنا گرویدہ بنا لیتے تھے جنی آسانی سے جو لؤں کو ۔ فیل تھا کہ اُن کے بیٹے بیٹے ایس کی میٹورے طلب کرتی تھیں، کو جوان جوڑے کے دریئی ترکے طلب کرتی کھیں، کو جوان جوڑے اور نئی تمرکے طلب کرتی کھیں، کو جوان جوڑے اور نئی تمرکے طلب کرتی کو بیال میں یہ ہوتے ہتے ۔ ایک بڑی خوبی ان میں یہ تھی کہ دور آخین اور نئی تمرکے طلب بران کی رہنائی سے فیفن یاب ہوتے ہتے ۔ ایک بڑی خوبی ان میں یہ تھی کہ دور آخین

اب تجه دام غلای کرمهین سکتا اسیر کوئی زنیرستم مجه تک مذہبینچ گ و بال

ہاں ' مجھ اک بات کا غم ہے منہ وہ کا خیر اللہ کاش اپنی پاک دھرتی پر مجھ دو گرزین کاش اپنی پاک دھرتی پر مجھ دو گرزین از مہو اللہ کا من مبات جہال ساری نفلا آزا دہو اور تر ہے بے نشاں ، آفت رسیدہ باقیات چین سے آرام فرما ہول دہاں آدہ ، لیکن ایس خیال است و ممال است د جنوں تو تفااک عاجز فلام ہے آرام وسکول کی آرزوعا جز فلامول کے بیے ؟

یادر کھنا ' میرے بچرطے بھائی ' میری ایک بات روح کو بیری اگر رہے عظیم پھرز میں پر بیسجنے کا حکم دے التجاکرنا ' محسی دیران رسگیتان میں عمر ہو بیری بسسر آخرالیسی سرز میں پر کیوں دوبارہ ہوجنم ہے جہاں شھنڈ اجوالؤں کا لہو اور عین جیالے سور ما خوں بہاتے ہیں جیالے سور ما کون ان کا ہم لوا کو فئ نہیں کون ان کا دل بڑھائے کون ان کا دل بڑھائے

# چراغ بنلے گگن کے ۔ کتنی ہے شب سہان!

گھڑی ہوالیسی تومیری وحشت نکال دیتی ہے مجہ کو گھرسے قدم بڑما تا ہوں سبھ سبھے ، چمکتی شبنم کے ڈھیری سمت جہاں میں ببیٹا، ستاروں سے فائف اور لرزاں شبحے ہی عاتا ہول نیل وسعت کی تھبلالی تی سی روشنی کو

براج فيوزن وآ منگ كاكراشعوريايا تفا- ان كاتنيل شه زدرا وربند يردازتها اصا يس بيناه شدّت على - الحِيق فن كارك إن تينول لأزى خصوصيتول سعدوه مالامال عقر - تامماس سے بنتیج نکالنا درست ما ہوگا کہ وہ کتابوں میں ہی گم رہتے تھے یا ان کا ذہن ہر دفت سوچ بچار إورتفور مين كھويا رہتا تھا۔ وہ ايسے كما بى كيرے مركز مذمقے كركہيں كسى الك نفلگ كونے ميس گھنٹول بیٹھے کتا بیں برط صفے رہیں ۔ اس کے برعکس وہ یے عدملنسار، دوستوں کی صبت کے رسبا اورمهم جوئی کے شوقین تھے۔وہ درول میں نرتھے۔اپنی ذات سے زیادہ انفیس باہر کا دنسیا میں د ل جیسی تھی۔ وہ بہت اچھے کھلاڑی نہ سہی مگر کھیلوں اور کھلی ہواگی زندگی کے شیدا کی صرور تھے۔ اسکول اور کالج میں ان کا فجبوب مشغلہ مینی تھا کہ چند دوستوں کو گھیریں اوران کے ساتھ سائیکل پریا پیدل لمبی سیر کونکل عاین کسی روز و ۱ علان کربلیقتے : " آؤ ، سائیکلوں پرمری علیں ؛ یہ تجویز ذراعجیب وغریب اور کسی مدنک ترنگ کی دلیل نظرا آتی تھی کیونکہ مری کا پہاڑی مفام را دلینڈی سے چالیس میل کے فاصلے پر ہے۔ مگر باراج کی نگاہ میں فاصلوں کی کوئی اسمیت ناتھی۔ وہ اپنی سائیکل سنبھال کربے نیازی کے ساتھ اپنی مہم پرروانہ ہوجاتے۔ اکثر وہ روپے پیسے یا کھانے بینے ك بيرزول كا بھى بندوبست مذكرتے- ان كے ساتھ كيے ہوئے ايسے كئى بے سروسامال سفر مجھے ابھی تک یا دہیں۔ مری سے کوہالہ ، سری نگر سے گلمرگ ، را ولپنڈی سے مری ، وغیرہ کتنے ہی دورے میری یا دول میں محفوظ میں - بلراج کو کو نئی پہاڑی د گھا ئی دہتی نؤ وہ اس پر چڑ ھنے کے لیے میل اٹھتے، كسى جھيل پران كى نظر پر" تى تو أسے تير كريار كرنے كوبے تاب مېوعاتے تھے - دراصل يران كا فطرى مزاج تھا۔ اِن پڑانے دکوال میں بھی اِن کے ذہبن کی بے قراری کا ٹی نیا بال تھی۔ میراخیال ہے۔ انفوک نے اپنی زندگی کے دومتوا ترون بھی ایک ہی ڈھنگ سے نہیں گزارے ہول گے۔میز برقم کرلکھنا یں گورے ہوئے تنفس کو مطمئن کرنے اور الجھنول کو دور کرنے کی دا ہ کسی نہ کسی طور نکال ہی لیستے تھے۔ کم از کم وقتی طور پر تو ان کے اثر آفریں بول دکھی دلول کے لیے سکون بخش مرہم بن ہی جاتے تھے۔ وہ اکٹر کہتے سکھے کہ بیچ کی دا ہ سب سے اچھی دا ہ ہوتی ہے اور اپنی زندگی میں انھول نے مخبر الامور اوسطہا ، کے اصول کو ہی اپنار کھا تھا ۔ ایک حکما نہ قول جو اسمبن بہت پسند تھا اور حس کا توالہ وہ بار بار دیا کرتے تھے ، یہ تھا: '' لبس اس حد تک ، اس سے آگے ہر گزنہیں '' ان کا کہنا تھا کہ یہ قول ان کے لیے صابط نامل کا درجہ رکھتا ہے ۔ ان کے دوست اس بنا پر اٹھیں چھڑا بھی کرتے تھے ۔ وہ کہتے ہے کہ اسی صابط نامل کا انٹر ہے کہ جسونت رائے ہیں ہوئی ہوئی نہیں ہوئے ہیں ، مونچھیں صاف کرنے یا بات اللہ مونچھیں دکھنے کی بات ہوئی تا ہیں کا دی پہلنے ہیں ، مگر ایسی کھا دی ہوئی بات ہیں ہوئی نہیں ہوتے ، وغیرہ ۔ حقیقت یہ ہے کہ بات سونت رائے ان دلول کے آزاد خیال دانشور کا مثالی بیکر سے نیادہ گفتا رکے غازی ۔ یہی سبب جسونت رائے ان دلول کے آزاد خیال دانشور کا مثالی بیکر سے سے نیادہ گفتا رکے غازی ۔ یہی سبب جسونت رائے ان دلول کے آزاد خیال دانشور کا مثالی بیکر سے نیادہ گفتا رکے غازی ۔ یہی سبب خور می جہ ہے اور قومی امنگوں کو دل کھول کر سرا ہے تھے ، مگر عملی جد وجہد سے دور ہی رہے تھے ، مگر عملی جد وجہد سے دور ہی رہتے تھے ، مگر عملی جد وجہد سے دور ہی رہتے تھے ، مگر عملی جد وجہد سے دور ہی رہتے تھے ۔

ایک دن ایک پولیس افسر ہمارے پہاں آ دھمکا۔ پولیس کا دستہ اس کے ساتھ تھا اور ہمارے گھرکی تلاشی لینے کا ہروانہ اس کے ہاتھ ہیں۔ بتا ہی کے لیے تو یہ ہوش اُڑا دینے والا تجربہ تھا۔ تین دن تک تلاشی جبنی واری رہی، لیکن ایسی کوئی شے ہرا مد نہ ہوسکی جس کی بنا ہر بلراج کو مزم تھہرایا جا سکے۔ آخر تلاشی کا دور تمام مہوا اور بلراج کی گر فباری کا وار نشے کی بہن اُر ملاشاری اس ساری گڑ بڑ کی دھ بلراج کی ایک جھونی سی سرارت تھی انفول نے ہماری رشتے کی بہن اُر ملاشاری کو، جو میرٹھ کی معردف کا نگر لیس لیڈر تھیں، ایک خط میں کہیں یہ لکھ دیا تھا کہ دوم منگوانے کے لیے آرڈر دے دیا گیا ہم جاور یہ بم بلدی ہمارے بہال بہنچ جائیں گے۔ ہندی، اردومیں بم کے دومعنی ہوتے ہیں۔ ایک تو بارود کا بم اور دوسرا تا بھے کا بم مبلوا نے کی مراد تا نگے کے بم سے تھی، ہمارے ہواں اُن دیوں تا نگہ موجود تھا اور بیا جی نے اس کے لیے دونے بم منگوانے کا فیصلہ کیا تھا۔ بس سے بیال اُن دیوں تا نگہ موجود تھا اور بیا جی نے اس کے لیے دونے بم منگوانے کا فیصلہ کیا تھا۔ بس خطرہ پیدا ہوگیا تھا کہ براج کو جیل ہیں ڈال دیا با نے گا۔

این پودکے دوسرے وجوالوں کی طرح برائے بھی دوسرے انٹرکے سائے میں پل بڑھ رہا بڑھ نا انھیر مختا۔ ایک انٹر آرادی کی عدوجہد کا تفاء دوسرامخ بی افکاراور کلچرکا۔ جب جواہر لال نہر دسیاست کی ہے قر کا منائل بھی بلوائے میں اثنا ہی جوش خروش پیدا کردیتی تھیں ذندگی میں کا ایک سبب شاید یہ بھی تفاء قومی امنگیں بھی بلوائے میں اثنا ہی جوش خروش پیدا کردیتی تھیں بلرائے کسی بھنا انگریزی ادب کا مطالعہ اس بیے اگر انتخول نے '' غیر ملکی رنگ میں آنسو بہانے،' کا ذکر کیا فیلیست سے نظاتو اس پر تعجب نہیں ہونا چا جیئے جبونت رائے کے انٹرک تحت وہ 'آزاد خیالی 'کامسلک پیسے سے اور اخیالی 'کامسلک کی خور نور ، زیادہ پُرزور ، زیادہ بُرزور ، زیادہ بُرزور ، زیادہ بُرزور ، نیادہ بھی جس کے چند بہت کے جند بہت کے چند بہت کے جند بہت کی منظر وادی گل مرگ رکھیں ہے ، جہاں تا ریک لیے بیناہ سے اور احساس زیادہ بار کی بین ہے ۔ نظم کا پس منظر وادی گل مرگ رکھیں ہے ، جہاں تا ریک کی سلسلے بھیلے ہوئے ہیں اور کسانوں کے کمرول کی روشنیاں یہاں وہاں وہاں اور کسانوں کے کمرول کی روشنیاں یہاں وہاں

سکوت ہے ہایاں، غرار می سکوت ہے ہرطرف مسلط مگر کہیں دور تند وسرکش ترظیق لہریں گرج رہی ہیں ہول ہول جہول مسلط ہول جیسے اس دل کے مارے کہیں یہ میں اس ملنے کوجو دوبارہ ، بچٹر رہے ہول

حسین ول کش پہاڑیوں سے کبھی ا ب ان کا ملن نہ ہوگا کبھی وہ شان وشکوہ سے اب رواں نہ ہوں گ اسی طرح شب کو پیقروں کی قدیم ، سقاک نہہ ہے اُ کھ کر ہمیشردم توڑتی رہیں گی

> ہرایک تنہا دیے کے دل میں صدف جھیا ہے پنا ہ لیتی میں آد می کی مستزنیں یا ملال جس میں سبح میں دامن میں رات کے صرف ماہ وا بخم

پڑھنا انھیں بیٹندیز نقا۔ لگے بتد ھےمعمول سے وہ علد ہی بیزار ہوما نے نقے جزوی عدتک ردح ی بید بے قراری ہی نشاید بعد میں اس بے صبری اور جلد بازی کا سیب بنی جس کا اظہار بلراج نے زندگی میں بار بار کیا - جب بھی اندازِ زندگی میں لیکے بند صفحمول کی بے بینی کارنگ چھیلکنے لگت، بلراج كسي اوررا ويرميل كعرام بهوتے -اسى اصطل بى كيفيت كے باعث و مسى متعلق روز كار، ملازمت یا پیشے سے کبھی دانستہ نہیں ہوئے ،جس میں ان کی زندگی کے بہت سے برس ایک ہی انداز میں گزرتے عِلے جانے۔ سیاب صفت ہونے کے ساتھ وہ بے باک اور نگر بھی تھے۔ روایت پرستی سے وہ مہینہ دور رج - جو کھ وہ کہتے اور کرتے تھے، اس میں وہ تازگی، وہ ندرت، دوسرول کے سہارے سے بے نیاز روّع کی وہ آزادی صرور محملکتی تھی جوان کی ذات کا حستہ تھی۔ دوستُ بنانے کی تو ان میں بے بینا ہ صلا جیت تھی۔ ہر دورمیں ان کے ایک جگری دوست اور درجینوں ساتھی صرور ہے۔ پہا ایک عجیب بات پرمیرا دهیان جاتا ہے۔ ان کے جگری دوست جنتے بھی رہے، سب کے سب بہت سانونے رنگ کے تھے۔ مثلاً اسکول کے دنوں میں گرجا ، کالج بچے زمانے میں بریم کریال، ا پٹاکے دور میں را ماراؤ۔اس کے علاوہ بلراج کی زندگی میں کوئی ننکوئی شخص ایسا بھی تہمیت آرہا جو ان کا آ درش بن سکے ، جس سے وہ رہ نمائی یا سکبیں ،جس کی مثال کی وہ بیروی کرسکیں۔ بلراج ی نوجوا نی کے دیوٰں میں یہ نصب حبونت رائنے کو حاصل رہا ' بعدیعمر میں تی ' سی ،جوسٹی کو۔ ايريل 1930 ميں بلراج نے انٹر كا امتحان ديا اور فرست ڈويرز ن كے ساتھ ياس ہوتے۔ اس کے بعد مزیر تعلیم کے لیے انھوں نے لا ہور کارُخ کیا۔

# لأهورميس

مزیر تعلیم کے بیے بلراج کے لا ہور جانے کا وقت قریب آیا تو ہمارے گھرمیں اچھی فاصی ناٹک جیسی فضا پیدا ہوگئ۔ 1930 میں بلراج نے مقامی ڈے اے دی کا لج سے انسڑیا س کولیا تھا۔ مزید تعلیم کے بیے ان کولا ہور جانا ہی تھا، جوان دیوں اعلی تعلیم کا ایک اہم مرکز اور پنجاب یونیورسٹی کامقام وقوع تھا۔

پتاجی کی رائے یہ تھی کہ بلراج کا مرس پڑھیں اوراس کے لیے لا ہور کے مہیلی کالج آف
کامرس میں دافلہ لیں۔ کیونکہ وہ خود بزلس مین تھے، اس لیے اپنے دو نوں بیٹوں کے لیے بھی
کاروباری کیریرکا ہی تھور با ندھے ہوئے تھے۔ ایسے کیریر کے روشن امکانات بیان کرتے وقت
دہ اپنالورا از ورخطا بت صرف کیا کرتے تھے۔ ان کا کہنا تھا: "امپورٹ کے کاروبار کے لیے
راولپنڈی مناسب جگہ نہیں ہے۔ بیں تو یہی چا ہوں گا کہ میراایک بیٹا لندن میں آفس ت اگرے، دوسرا بیٹا کراچی میں۔ ایک بھائی سپلائ کا کام سنبھالے، دوسرا آرڈر مامس کرنے کا۔
اصل امپورٹ بزنس تو اسی صورت میں ہوگا عقل مند کہ ہے ہیں کہ اگر متھی بھرمی لینا ہی ہے
اصل امپورٹ بزنس تو اسی صورت میں ہوگا عقل مند کہ ہے ہیں کہ اگر متھی بھرمی لینا ہی ہے
تو بڑے ڈھیر میں سے نہیں "

مگر بگراج کو کا مرس میں کچھ اکسی دل خیسی نہ تھی۔ اوراس سے بھی کم دل چیسی اکفیں ہمیل کالج آف کا مرس میں دا فلہ لیسنے میں تقی ، جو مشہور زمانہ گورنمنٹ کالج اور فورمین کوسیمین کالج و عفرہ کے مقابلے میں دا فلہ لیسنے میں تقی ، جو مشہور زمانہ گورنمنٹ کالج مقا ، کورس یا نصاب اتنا سے چھوٹے شہر دل سے آئے ہموئے طلبار کے لیے کالج کا نام جتنا اہم تھا ، کورس یا تھا ب اتنا اہم شما۔ گورنمنٹ کالج اور فورمین کرسیمین کالج کا اپنا الگ گلیم تھا ، جس سے باتی سالے کالج فلمی محروم متند کا جو براج کے لیے پیروم شد کا اور میں کراج کے لیے پیروم شد کا درجہ رکھتے تھے ، فورمین کرسیمین کالج کے پرٹے ھے ہوئے تھے اور ان دِلان کالجوں میں طلبار مہیں درجہ رکھتے تھے ، فورمین کرسیمین کالج کے پرٹے ھے ہوئے تھے اور ان دِلان کالجوں میں طلبار مہیں

زندگ گزارتے تھے' اس کے بارے میں ان گنت کہا نیاں بلراج کوسنا چکے تھے۔ بھر بلراج کا ذہن ہی ادب کی طرف مائل نظا۔ کا مرس سے ان کی طبیعت کو ذرا سی بھی مناسبت نہ تھی ۔ تاہم بتا ہی کی خواہن کا احترام کرتے ہوئے لاہور پہنچنے کے بعد الفوں نے ہیلی کا لج آف کا مرس میں داخلے کے بے درخوات دے ہی دی۔

بلراج جب راولبینڈی سے روانہ ہوئے تو تیاجی نے اتھیں اپنے کئی دوستول کے نام خط لکھ کر دیے ،جن میں دوستوں سے گذارش کی گئی تھی کہ بلراج کی مدد اور رہ نمانی میں کو نی کسر اٹھا مذر كھيں۔ ايك اليما ہي خط الحفول نے ڈي اے وي كالج الامور كے يرنب لالرسين داس كولكھالفا جومتاز ماہرتعلیم ہونے کے علاوہ آریساج کے لیڈر بھی تھے۔ کامرس کالج میں داخلے کی درخواست دینے کے بعد بارائج لالرسین داس کے پاس پہنچے۔ انفول نے لالہ جی کو بتایا کہ وہ کامرس پڑھنے کے تطعی آرزومند نہیں میں - پھرا مخوں نے لاا جی سے انتجا کی کہ تیاجی سے ان کی طرف سے بات کر دکھیں اورکسی طرح اتفیس اس امریرا ما ده کرلیس که وه (بلراج ) کسی اور کالج میس دا فلیا کے کر کوئی معمول کا ڈگری کورس محمل کر لیں۔ بلراج کو نو قع کے برعکس لاله سین داس سے روب میں ایک ہمدر د فرسنت مل کیا۔ انفول نے وعدہ کرلیا کہ وہ اس سلسلے میں پتاجی کو صرور لکھیں گے۔ مزیز تعجّب براج کو اس وقت ہوا جب بتاجی کا جواب جھٹ پیٹ آگیا۔ انفوں نے لکھاکہ اگر بلراج کا مرس نہیں بڑھنا ھاہتے توایگر می کلیج کا کورس لے لیں۔ اس کے لیے وہ ا مرتسر کے ایگری کلیمر کالج میں سنوق سے داخل موجاً میں . دراصل روز گار کے ضمن میں بتاجی کی ترجیموں کی ترتیب اسی طرح تھی۔ اولیت کامرس کو حاصل تھی۔ اس کے بعد ایگری کلچرکا نمبرآتا تھا۔ان کا خیال تھاکہ زرا عت بھی آزادی کی زندگی اُور روسٹ نرز امكانات كى صامن بهو تى سم - ملازمت كالبيشرية اجى كوسخت ناب مدرتها - وه ايك زمانے ميں خود بھی ملازمت کر چکے بھے اور اپنے تجربے کی بنایر ملازمت کو نہایت بے فیص اور کرشے سمجھتے تھے۔ چنانچ باراج امرتسر ملے گئے اور وہاں داغلے کی درخواست دے دی۔ مگران کا دل تو لا ہورہیں آگا ہوا تھا۔ گورنمنٹ کا کج میں دا نطے کا وقت محلا جارہا تھا۔ جب دا ضلے کا وقت ختم ہونے کو ہی تھا تو براج نے ایک بار پھرلالہ سین داس کے در پر دستک دی اور اشتیاق ا در احتجاج میں ممور کہج میں کھنے لگے " پتاجی تومیری زندگی بر باد کرنے پر تناہے ہوئے ہیں۔ میں ایگری کلیر کالج میں قطعی نہیں عانا چاہتا۔ آخرانفیں وہاں مجھے داخلہ دلانے کا اتنا ارمان کیوں ہے ؟ "

اس لمح ساری الجھنیں ختم ہوگئیں لالہ جی نے بلراج کو دلاسا دیتے ہوئے کہا" کوئی بات

نہیں ۔ تم جس کالج میں جاہو دا فلہ لے لویتھیں پر بیٹان ہونے کی صرورت نہیں ۔ ذہن کو پڑے کون رکھو۔ میں متھارسے پتا جی کوسمجھا کر سارا معاملہ تھیک کر لوں گا ''

اس طرخ اکتو ہر 1930 میں بلراج نے تورنمنٹ کالج 'لا ہمور میں وافلہ لے بیا، جہاں الگلے عاربرس تک اسفیس بی -اب رآئرز) اور ایم -اب رانگلش ) کے بیے پڑھائی جاری رکھناتھی -

اس میں شک بنیں کر گورنمنٹ کالج الا ہورا وصرے کا بحول سے بہت حد تک الگ او فیکف نتها - وه ان چند کالجول میں سے ایک تھاجو ہندوستان میں اس وقت کی برطابوٰی حکومت کی براہ رات نگرا نی میں چل رہے تھے۔شان دارعارت ، کشا دہ سبزہ زاروں ا در کھیل میدالوں اور بہت سے انگریز استادول سے لیس پر کالج سماجی و فارکے معاطمیں گویا حرن آخر تھا۔ اسپورٹس میں اسے تمایاں مقام حاصل تفا۔صوبے بھر کے بہتر بن طلبار اس کی طرف بے اُمَنیار کھنچے چلے آنے تھے۔ برطا بؤی مند کی تمام بڑی بڑی انتظامی اور فوجی ملازمتوں کے بیے یہ بھرتی کے مرکز کا کام کرتا تھا۔ ان دیو رحب شخص کو بھی کسی اعلی سرکاری عہدے پر فائر ہیونے کا اربانَ مہوتا ، اس کے لیے علیم حاصل کرنے کا مناسب ترین مقام گرکمنٹ کالج نفا کورنمنٹ کالج کی ڈگری ایسی شاہ کلیسمجھی جاتی تفی جس سے سارے در وازے کھل جانے میں ،گر نمنٹ کالج کے بہت سے لکچر کیمبرج اور آکسفورڈ کے تعلیم یا فتہ تنفه اس لیے د مال کی فضاہی انگریزی ہوگئی تھی۔ انگلینان میں لباس کا جو جدید نزین فیشن سرّوع ہوتا اسے گورنمنٹ کالج یک پہنچنے میں زیادہ دیرنہیں لگتی تھی ۔ اکتوبر کے مہینے میں بہرت سے نگریز لیکور گرمیول کی چھٹیال گزارنے کے بعدانگلتنان سے دایس آنے بننے تواس وقت جولیا کس وہ یہنے بکوتے ہوتے تھے، ایکے برس کے لیے وہی فیشن بن جا یا تھا۔ لڑکے فراً دوڑے دوڑے در زیوں کے پاس پہنچتے تھے ، تاکہ جدید نزین تراش کے سوط سلواسکیں۔ گورنمنٹ کا لج کے طلبار اسمارٹ قسم كَ خِرْكِ بِهِنْ عَلَى الْكُلْلُ كُيْتِ كَاتْ عَلَى البِياسِ المستادول كَ خِير مقدم كَ لِي بالكل الكريزول كے انداز میں اپنے سولا مہیٹ اُتار كرتنعظيم دیتے تھے۔ جہاں تک ممكن مؤتا و ہ انگریزی طورط پیقے اور اندازا خست یا زکرنے کی ہی دھن میں رہنے تھے۔ ہندوستانی طالب علم کے لیے گورنمنٹ کا کج میں تعلیم طاصل کرنا ایسا ہی نفا جیسا جھوٹے پنیا نے کے آگلتنان میں تعلیم عاصل کرنا۔

مهندوستان میں ان دلون بے اطمینا بی ادراصطراب کی لہریں بھیل رہی تھیں ،گاندھی جی کی جلائی مہوئی سول نا فر مانی کی دوسری مخر کیے ذور بیچڑر ہی تفی۔ لندن میں گول میز کا نفرنس کی تیاریاں سٹروع ہوگئی تفتیں۔ دہست لیسندول کی سرگرمیاں بڑھ رہی تفتیں۔ لوجوان دطن پرست نیزی سے

بہلوؤل سے نہایت اہم ثابت ہوئی۔ وہ کالج میں اس بیے نہیں داخل ہوئے سے کہ بعد میں ملاز
کوابنا کیریر بنا بئی کسی خاص بیشے کو اختیار کرنے کے بارے میں انفول نے تبعی کو فی اہمیت نہیں
دی۔ لگے بند ھے روزگاریا مستفل یا باقا عدہ کام کی اصطلاحوں میں انفول نے تبعی سوچا ہی نہیں۔
ان کی افتا دِ طبع ہی ایسی نہ تھی۔ اور سرکاری ملازموں کو عوام پر جبر کا وسیلہ سمجھ کرتھیری نگاہ سے دیکھا جاتا
میں ان دلوں کچھ الیسی فضائفی کہ سرکاری ملازموں کوعوام پر جبر کا وسیلہ سمجھ کرتھیری نگاہ سے دیکھا جاتا
میں ان دلوں کچھ الیسی فضائفی کہ سرکاری ملازموں کوعوام پر جبر کا وسیلہ سمجھ کرتھیری نگاہ سے دیکھا جاتا
کی فکر کرتے۔ لیکن چونکہ معاملہ ایسا نہ تھا اس لیے الیسی یا توں سے قطعی نجنت اور بے نیاز تھے۔
کی فکر کرتے۔ لیکن چونکہ معاملہ ایسا نہ تھا اس لیے الیسی یا توں سے قطعی نجنت اور بے نیاز تھے۔

بہلی لمبی چینٹیوں میں جب بلراج رادلینڈی آئے تو وہ کالج بلینررا درسولا ہمیٹ پہنے ہوئے سے سے ۔ اپنے کالج کے بارے بیں بہت سی سنسنی خز کہانیاں سنانے کے لیے ان کے باس تقیں ۔ بڑے جوش وخردش کے ساتھ وہ وہاں کی ایک ایک بات بیان کرتے رہے۔ وہاں وہ ایسی آزادی سے بہرہ ور ہوئے تقے جس کا بخر بہ انحفیں پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ ان کے ذہین کے سارے در پیجے نئے انرات کے لیے وا ہور سے تقے۔ انفول نے بڑے ذوق وشو ن کے ساتھ اپنے انگریزی کے اسادو

ایک قلم ا در ایک ورق کا غذ کا سفید تیبهای جیسا

اور فلک سے دیوتا نازل ہونے لگتے ہیں

ایک اور مرتبر جب طراح تجھیں میں گھرا کے تو مغربی سنگیت کے بہت سے گراموفون ریکا برڈ بھی ان کے ساتھ تھے۔ ان میں ببیقوون کا "مون لا سط سونا ٹا " (چاندن کا داگ ) ' کریز ترکا واکن پرراگ " ببیقے شاک" رنغز درد) اور رسکی ۔ کورزاکوف کا " شہرزاد " شامل سقے۔ بلراج نے یہ نغی بہلے ڈکنس کے گھرپر سنے تھے اوران سے سحور ہموکر رہ گئے تھے۔ وہ شیل کی شاعری کے بارے میں بھی بڑے جوش کے ساتھ اظہار رائے کرتے تھے ہو کر رہ گئے تھے۔ وہ شیل کی شاعری کے بارے میں بھی بڑے جوش کے ساتھ اظہار رائے کرتے تھے ہو کہ اس THE REVOLT OF کرتے تھے اور سے مسلم کی رہائی کی شاعری کے بارے میں بھی ہوئے تھی۔ وہ شیل کرتا تے تھے۔ دہ مسور کی مستور ہو ائے مغرب سے خطاب ) کے اقتباسات وہ لہک لیک کرتا تے تھے۔ دہ مسور کی کے سنہ پاروں کی نقلیں بھی اپنے ساتھ لائے تھے۔ ان ہیں سے ایک تھو پر وہ ٹی ساتھ لائے تھے۔ ان ہیں سے ایک تھو پر وہ ٹی ساتھ لائے تھے۔ ان ہیں سے دیارو دی اور لیونارڈ و ڈاور ٹی جیسے با کمال مسور وں کا چرچا ان کی زبان پر اکثر رہتا تھا۔ بونارو دی اور لیونارڈ و ڈاور ٹی جیسے با کمال مسور وں کا چرچا ان کی زبان پر اکثر رہتا تھا۔

بواروی اور سو کارور داری بیسے بدی کی رسین بیسی کم نه تقین وہ بوٹ کلب کے اسسٹنٹ سکر سڑی تقین کو بدی کاب کے اسسٹنٹ سکر سڑی تقین کے اور شرق بعدیں اس دقت کے دائش چانسلر اے۔ سی۔ دولنز نے انتقین یونین کا صدر بھی نامز دکیا تھا۔ اس کے علادہ کہا نیال اور نظمین بھی تکھ رہے تھے، اگرچے زیادہ پابندی کے ساتھ نہیں۔

سروہ ہیں بار اور یک مقد ہوئے۔ ان کون کے بین ہی بہتی بار براج تعقیق معنوں میں حقیقت نما تقبیر سے روشناس ہوئے۔ ان دون کا لیے کے ڈرا میٹک کلب کے کرتا دھرتا جی ۔ ڈی ۔ سوندھی اور احمد شاہ بخاری (بیطرس بخاری) سختے ۔ جو اسیٹیج کے فن کے سور ماستے۔ سوندھی آکسفور ڈکے تعلیم یا فقہ شخصا در ان کے بارے میں یہ چرچا عام تھا کہ انعموں نے آکسفور ڈ اسٹیج پر ہملے کارول ادا کرنے کا نادر روز کارا متبیاز حاصل کیا تھا۔ بخاری کیمبرج کے ہرور دہ تھے اور ڈرا ماہر وڈکشن کے فن کو خوب مجھتے تھے۔ اسی لیے گور کمیا تھے قراموں کے لیے بہت مشہورتھا ۔ بخاری ڈائر کھڑکے طور پر بگیا تھے تو سوندھی اسٹیج ڈیز اکسر کی حیثیت سے لیے متبال تھے دولوں مل کرایک زیر دست ٹیم کا درجہ اخت سے ارکر جانے تھے۔ کی حیثیت سے لیے متبال میا تھے۔

کا ، خاص طورسے ایرک ڈکنسن اور لانگ ہؤرن کا تذکرہ کیا۔ وہ کا بج بوٹ کلب رجس کے وہ مجر بن چکے تھے ) کا ، اپنے نئے دوستوں کا ، پریم کر پال اور دوسری شخصیتوں کا ذکر کرتے ہوئے تھکتے ہی نہیں سے مقے۔ ایرک ڈکنسن نے آکسفورڈ میں تعلیم حاصل کی تھی اور ادبی مقرو فیتیں اور دل جبییاں ان کا اوڑ دھنا بجھونا بنی ہموئی تقییں۔ طلبارسے وہ لیے تکلفی سے ملتے تھے۔ لڑکے ان کے گھرا زادی سے آتے جاتے ہے اور بیار میں انفین ' ڈکی ، کہہ کرخطاب کرتے تھے۔ بلراج دیے دیے وہ ق کے ساتھ کہتے : " وہ بڑے اسٹائل کے ساتھ رہیے ہیں۔ ان کے رہی سہن میں کسی قدر مشرقی شان وشوکت بھی محملتی ہے۔ ان کا سات کروں کا بنگار کتا ہوں سے بھرا پڑا ہے۔ ہر کرے میں گوتم بدھ کی مورتی رکھی ہے ، جس کے ساتھ روشنی کا الیا انتظام ہے کہ بٹن دیا تے ہی بدھ کے چہرے پر نہر بان مسکر انسٹ جگ مگ کرنے لگتی ہے۔ ان کے ڈائنگ روم میں شیڈ والی بجلی کی روشنی تھیک اس بھولوں کی جگ مگ کرنے لگتی ہے۔ ان کے ڈائنگ روم میں شیڈ والی بجلی کی روشنی تھیک اس بھولوں کی مقالی پر بڑ تی ہے جو نہا گئی کی گول میز کے بیچ میں رکھی رہتی ہے۔ وہ بہت لاا آبابی ہیں۔ کوٹ پر مقالی پر بڑ تی ہے جو نہا گئی کی گول میز کے بیچ میں رکھی کو ملتے ہیں ۔ وہ بہت لاا آبابی ہیں۔ کوٹ پر بھول کی میں متول میں شیک ہے۔ وہ ان نک چڑ ھے ، تند تو برطا ہونی افروں سے قطعی مختلف ہیں جو ہمیں راد لینڈی میں و کھنے کو ملتے ہیں یہ اس مقطعی مختلف ہیں جو ہمیں راد لینڈی میں و کھنے کو ملتے ہیں یہ اس میں مقطعی مختلف ہیں جو ہمیں راد لینڈی میں و کھنے کو ملتے ہیں یہ

لانگ ہورن گا ذکر بھی بگراج بڑے جوش وخروش کے ساتھ کیا کرتے تھے: " پہتہ بھی ہے؛ وہ شبیکسپیئر تک پر تنقید کر بیٹھتے ہیں۔ ہیملٹ، کا افتناس سناکر کہتے ہیں: دکھو، یہ اسٹریٹ فورڈ آن ایون کا اُمِد دیہانی آگے کیا کہنا ہے " بلراج سچ کچ ڈینس اور لانگ ہوری، دونوں

سے بے حدمتا نز ہوئے نقے اور انگریزی ا دب کے بڑے جو شبلے طالب علم بن گئے تھے۔
گور نمنٹ کالج میں پہنچ کر بلراج انگریزی میں کہانیاں بھی لیھنے لگے تھے۔ ان میں سے کچھ
کالج کے جریدے ' راوی ' میں چھی تھیں۔ ان کی ایک دل کو چھو لینے دالی پر کی کہانی سری نگر کے
راستے میں پڑنے والے ایک گاؤں خیاری میں جنم لیتی ہے۔ چٹالوں کے گرنے کے باعث ایک
نوجوان مسافر بھٹک کر اس گاؤں میں جانکل ہے جبن ڈھا بے والے ' کے گھر میں اسے اورکی دوسر
مسافروں کو بناہ ملتی ہے 'اس کی کم سن ' توب صورت بیوی سے اسے جذباتی لگاؤ ہوجا تاہے ' مگر
مست کا بھول اس کے دل میں کھلتے ہی مرجھاجا تا ہے ' کیونکہ اس درمیان سڑک کی مرمت ہو چپی
ہوتی ہے اور کاروں اور لیسوں کا کارواں سری نگری طرف ابنا سفر کھر نتر وع کر دیتا ہے۔

ان دانول بلمراج نے چند نظمیں بھی تکھیں 'جن میں سے ایک اردوروپ میں اس طرح

حقیقت بیانی اور حقیقت نائی ان کے ڈرامول کی سب سے امتیازی خصوصیت ہونی نقی۔ اداکار اسیج پر فطری بات جیت کے انداز میں بولتے تقداد راس مبالغہ آمیز پُرتھنٹ اسلوب سے دور است حقیقت جھلکتی تھی۔ ڈرامے محرمًا مغربی فقی حسل کا چلن پارسی تقییط میں تقا۔ اسلیج سیٹنگ سے بھی حقیقت جھلکتی تھی۔ ڈرامول سے ماخو فرا درموصوع کے اعتبار سے رنگا زنگ مہوتے تقے۔ ڈائر کٹر کے طور پر بنساری ڈرامول سے ماخو فرا درموصوع کے اعتبار سے رنگا زنگ مہوتے تقے۔ ڈائر کٹر کے طور پر بنساری بہت زور دیتے تھے کہ ہرا شارہ مرحرکت الفتار کے درمیان ہرد تفہ فطری مہو۔ کہیں بھی مبالغہ کارنگ مجھلکے اسپنج پر ہونے کا مرحرکت المنظمی بات کا اظہار قطعی منظم میں بنا موجوع تقا۔

بلراج نے اس زمانے بہت زیادہ ڈراموں میں تو اداکاری نہیں کی الیکن پھر بھی ڈرامیٹک کلب سے عملی وابستگی سے انفیں بعد میں اسٹیج اور فلمی پردھے پر و دونوں جگہ بہت فیض بہنجا۔ ڈرامیٹک کلب کی ہر بیش کش میں جزئیات پر بورا دھیان دیاجا تھا۔ کہیں بھی کسی نیفن بہنجا۔ ڈرامیٹک کلب کی ہر بیش کش میں جزئیات پر بورا دھیان دیاجا تھا۔ کہیں بھی کسی سے ڈھنٹگی یا غیر متوازن کیفیت کے درآنے کی گنجائش نہیں تھوڑی جاتی تھی۔ ہر ڈراماچست، روال دوال انفیٹ سے پاک ہوتا تھا ، کیوبحہ لباس ، سیسٹ ، مناسبت وقت دغیرہ پر نہایت کر اوال دوال ، تھتا ہے ہم بھر بورتو جر دی جاتی تھی۔ ایک ایک بات کی افتیاط کے ساتھ منصوبہ بندی کی جاتی تھی اور کمٹن جو کسی کے ساتھ اسے رو بڑل لایاجا تا تھا۔ تر اہم ہمیشہ بہت اچھے ہوئے سے نے مناس ہوت اس میں ہوت اس میں ہوت اسے ہوئی ہوئے ہوئے ہی کی جاتی کی اور کے مناس ہوت اس میں کہ بار سے بھی لڑلے ہی کیا کرتے جن بی جب کام ادرو کے مشام داراج ہما میں کہ جواس وقت پاراج ہی کیا کرتے جس کی معرکہ آرا ڈرام بیشن کیے گئے ، مثلاً ایم ال کو بیک کام جھوڑ نے کے ایک دویاہ " (بنجابی) وغیرہ کارل کو بیک کام جھوڑ نے کے ایک دوسال بعد براج ایک بار کھرگور نمنٹ کارلی جورہ کی مورکہ ہوئے۔ اس مرتبہ « کارلی جھوڑ نے کے ایک دوسال بعد براج ایک بار کھرگور نمنٹ کارلی جورہ کی مورکہ ہوگے۔ اس مرتبہ « کارلی جھوڑ نے کے ایک دوسال بعد براج ایک بار کھرگور نمنٹ کارلی جھوڑ نے کے ایک دوسال بعد براج ایک بار کھرگور نمنٹ کارلی کو بیا گیا گیا ہوئے۔ اس

1933 میں ' جب بلراج کا لج کے آخری سال میں تھے ' میں نے بھی لاہور پہنچ کراس کالج میں دافلہ لے لیا۔ پھر لگ بھگ ایک برس تک ہم دو نوں ایک ساتھ ہی رہے۔ اس وقت تک گورنمنٹ کالج کے لیے ان کا جوش خروش خاصا ماند پڑچیکا نضاا در وہ رور بروز شک برتنی کی طرف

مائل ہورہ سے تھے۔ اب انھیں نہ کا لج کے برنسکوہ رسوم وآ داب مرعوب کرتے تھے، نہ لیکچراون کے شاہانہ انداز۔ اس درمیان وہ بوٹنگ میں کا لج کا برحج جیتنے کا اعزاز حاصل کر چکے سے اور واکس چالسلر نے انھیں یو نیورسٹی یونین کا صدر نامز دکر دیا تھا۔ غالب یہ ان کی بڑھتی ہوئی شک پرستی کا ہی نیجہ تفاکہ ایک دن طبیش میں آگر انھوں نے بوط کلب کے سکرسٹری کے عہدے سے بھی استعفال دے دیا۔ دراصل حسابات ہیں ایک چھو ٹاسی فیم کے بارے میں کچھ غلط فہم پیدا ہوگئی اور کلب کے اعزازی صدر پرفیسر حارج منھائی بلراج سے اس سلط میں وضاحت طلب کر بیٹھے۔ بس پھرکیا تھا، بلراج کو غصر آگیا اور انھوں نے فور استعفال دے دیا۔ بعد میں جب پروفیسر متھائی نے بڑی شفقت کے ساتھ بلراج سے کہا کہ بوٹ کلب سے الگ نہ بہول اور اپنا عہدہ بھر سنبھال لیں، تو بلراج کی طرف سے انگونی تاہیں وہیں ان کی نہیں وہیں۔ انگونی خواب ملا: وہ سرا اب میرے ایک سے انگونی خواب ملا: وہ سرا اب میرے انہ میں خواب ملا: وہ سرا اب میرے انہوں اور اپنا عہدہ بھر سنہھال ایس کھن خواب ملا: وہ سرا اب میرے انہوں اور اپنا عہدہ بھر سنہھال اس کھن خواب اور کی طرف سے انگونی میں انگونی میں انگونی میں ہے۔ انگونی میں جو انگونی میں جو انہوں کے دیا۔ بیا میں میں جو انہوں کو میں در اور انہوں کی میں کو میں انہوں کی میں جو انہوں کو میں انہوں کو میں انہوں کی میں کو میں انہوں کو میں در اور انہوں کو میں دیا تھا کہ کانہ خواب میں خواب کی کر میں میں کانہوں کو میں کو میاب کو میں کو

پاس بھینٹ چڑھانے کے لیے مزید غیرت باقی نہیں رہی ہے ''
یونیورسٹی یونین، حبس کے بلراج صدر بن گئے تھے، طلبار کی تنظیم تھی، مگراس کی
باگ ڈوریو نیورسٹی کے ارباب اختیار کے ماتھ میں رہتی تھی اور ان ہی سے اسے مالی امداد ہی
ملتی تھی۔ اس کے علاوہ طلبار کی ایک اور نظیم بھی تھی، جواسٹوڈ نیٹس یونین کہلاتی تھی۔ اسٹوڈ نیٹس
ملتی تھی۔ اس کے علاوہ طلبار کی ایک اور نظیم بھی تھی، جواسٹوڈ نیٹس یونین کہلاتی تھی۔ اسٹوڈ نیٹس
یونین عوامی نظیم تھی ور قومی تحریک سے اس کا قریبی دار البطر رہتا تھا۔ یونیورسٹی یونین ان
کے فاطرار نام نے جاتے تھے۔ اس کی سرپرستی میں تیکچوں، سیمیناروں اور چھوٹی جمعوٹی کانفرنس کی خاطرار نام کی ایسی ہی ایک کانفرنس
کے اختیا می کموں میں بلراج نے اپنی مختقر سی تقریر میں یہ کہہ کرگویا بم کاکولا بھینک دیا:

نامی محول میں براج لے اپنی مفرسی طریمیں یہ ہم فرویا ، ہ کو لا بھیب ویا .
اس کا نفرنس کے بارے میں اپنے تا نزات بیان حرنے کے بیے میں ایک پنجا بی
قصر کاسہارا لینا جا ہمتا ہوں ، ہواس طرح ہے : ایک شخص دوسر شخص سے
کہتا ہے «میرے مکان کی سب سے او پر کی منزل پر ایک کمرہ ہے ۔ اس کمرے
کے او پر ایک اٹاری ہے ۔ اس اٹاری میں ایک صندوق ہے ۔ اس سندوق
میں ایک سفیلا ہے ۔ اس تفیلہ میں ایک بٹوا ہے ۔ اس بٹوے میں ایک کھوٹا
میں ایک سفیلا ہے ۔ اس تفیلہ میں ایک بٹوا ہے ۔ اس بٹوے میں ایک کھوٹا
میں ایک سفیلا ہے ۔ اس تفیلہ میں ایک کوٹا ور آپ کی تواضع مٹھا تی سے
میں کا ۔

يرقصة سناكر ملراج ببيطه سكئه.

ایک اور موقع پر رشاید ڈنریار ٹائنی، حس میں یونیورسٹی کے بہت سے بڑے بڑے لوگوں نے سٹر کت کی بھی) بلراج نے نقریر کرتے ہوئے کہا:

ہمارے ملک میں جوتعلیمی نظام رائے ہے دہ کسی پُر تکلّف ڈیزیار ٹا کی طسرت ہمارے ملک میں جوتعلیمی نظام رائے ہے دہ کسی پُر تکلّف ڈیزیار پارٹی کے جمیوں کا منٹوں ، چھریوں اورانتہائی قیمتی جمینی کے ظروف سے جگر کارہی ہے۔ دل می وردی میں ملبوس ہیروں کی پوری فوج موجو دہے مگر افسوس ، کھانے کے وردی میں ملبوس ہیروں کی پوری فوج موجو دہے مگر افسوس ، کھانے کے لیے کچر بھی نہیں ہیر ا

اس طرح کے کلمات سے جمے جائے نظام کے فلاف ایک قسم کا احتجاج تھلکتا تھی، دوسرے طلبار کے مانند چارو نا چارنظام وقت کاساتھ دینے سے ایک قسم کایرُ زورانکار نایاں ہوتا تھا۔ ذہبی طور پر ایک ایسے ادارے سے خود کوہم آہنگ کرنا انھیں اب دشوار معلوم ہورہا تھا جو برطانوی مفادات کو بڑھا وا دینے کا کام کررہا تھا۔ اسی لیے یہ احتجاجی اشارے باربار ان کی زبان سے نعل پڑتے تھے۔

ان دنول لاہور میں بلراج کوجس نے بھی دیکھا ہوگا 'انفیس بلراج کا علیہ فروریا دہوگا۔
ایک پڑانی سی سائیکل پر سوار۔ ڈرا الو کھے ڈھنگ کے کیڑے پہنے ہوئے۔ سرپر بیٹو کی گول باڑھ کی فرق ہو ۔ اس کے ساتھ کا لج بلینر را درا اس کے بنجے اسکاٹٹ انداز کی نیکر، بیغیرر دایتی لباس ان کی اوران کے کالج کے دوسرے طلبار بھی اوران کے کالج کے دوسرے طلبار بھی اوران کے کالج کے دوسرے طلبار بھی اسے اپنائیس کو درزی کا انفیس بہی دوسرے کا دوسرے کو دوست کی گئی تھی کہ دوسرے کو دوسرے کھی بھی ہوئے کے دوسرے کا انفیس بہی دوسرے کو دوست کی میں اور تھی کی دوایتی صابط پرستیوں اور تھی لات کی نمااف درزی کا انفیس بہی ڈھنگ سوتھا تھا۔

گورنمنٹ کالج کے بارے میں بلراج اکثر تندو تیز اور کڑو سے کسیلے فقر ہے جُست کرتے ہتے۔ عقم-ایک مرتبہ دیوالی کے موقع پر وہ اور میں انار کل سے گزر رہے تقے معمول کے مطابق ہیڑھیا۔ بہت تھی -ایک طالب علم نے ایک راہ گیر لڑکی سے بدتمیزی کی تو بلراج نے فورًا مجھ سے کہا : «پیلڑ کا فرور لاکا لج کا طالب علم ہوگا۔ لاکا لج کے طلبار ایسی حرکتوں کے لیے بدنام بھی بہت ہیں۔ ایکن پر نتم بھناکہ گور نمنٹ کالج کے طلبار ان سے کچھ بہتر ہیں ۔ فرق مرف اتناہے کہ وہ ذراسلیق سے بدتمیزی کرتے ہیں "

ایک اورموقع پر' اخبار میں ہند دستان ہائیٹم کا فوٹو دیکھ کر بلراج کہنے لگے!"گورنمنٹ کالج کے کھسلاڑی کو فوڑا پہمپ تا جاسکتا ہے۔ فوٹو کھینچا جارہا ہوتو وہ سب سے آگے، کیم کے تھیک سلمنے ہوگا۔گورنمنٹ کالج کا طالب علم باقی دس کھلاڑیوں کو بڑے اطمینان سے ایک طرف دھیکل دے گا، ناکہ خو دسب سے آگے کھڑا ہو سکے یہ

وه اکثر کہا کرتے تھے: «نید کالج صوبہ بھر کے طلبار کے بہترین ہو ہر کو اپنی طاف کھینچتا ہے اور انھیں افسرشاہی بھین میں بدل کرر کھ دیتا ہے " ہمارے ایک دشتے کے بھائی اسی کالج کے ایک سینیر طالب علم تھے۔ بلراج نے بڑے اہانت آمیز لہج میں ایک روزان کا ذکر کیا، کیونکہ انھو<sup>ں</sup> نے اپنے مقالے میں' کانگرلیسی' کی مگر' کانگریس والے' کی اصطلاح استعمال کی تھی۔

سول سروس میں نتا مل ہونے کے سوال نے بلراج کے ذہن میں کبھی سرنہ ہیں اُٹھا یا۔اس کا ایک سبب توان کا خاندانی پین نظرا وراوائل عمر میں پڑنے والے انٹرات بھے، لیکن زیاد ہڑا سبب یہ نھا کہ ان دلوں ہیور وکرسی کو ہمارے ملک میں جبر کاآلۂ کارسمجھا ماتا تھا اوراسے حقارت نی نظر سے دبھھا جاتا تھا۔

موکسی نے سبق توسکھایا۔استادول نے اس وا تعرکے باب میں اپنے ہونٹ سیے دیکھے۔ جب کسی نے کہا کہ لیکچررز تواپنا تھن اپنے اپنے گھرسے لے کرآئے تھے تو براج نے فورًا پلٹ کرجواب دیا "اس سے کیا فرق پڑتا ہے ؟ جب ہم سو کھے توس چیار ہے ہول تو اتفیں کباب کھانے کاکیاحق ہے ؟ " اس طرح نی چھیڑ جھاڑ کرنا واقلی بہت ہمتت کا کام تھا ' خاص طور سے ان دنوں ،جنب گور منت کا لج کے لیکچررز آئینے آپ کو سر کار کے آئی سی الیس افسروں سے سی طور کم نہیں سمجھتے عقدا وران كاروبتر ولينائي عاكمانه نهوتا تفا-

بعد کے برسول میں اسپورنش میں بلراج کی دلیسی زیادہ نہیں رہی تقی، لیکن کا بج کے سوئمنگ پول میں نتر نا ' لمبی جیل قدمی ' سیرسیاٹا اور مٹر گشنت بھربھی ان کے مرغوب مشغلے رسے - اکثرا وقات ان کی نقل وحرکت تعلیمی حصار کے اندرہی محدود رہی تھی کا لج اور بونیورسطی كى لائېرىريال ، ايرك د كنس كابنگله ، سوئمنگ پول، يونيورسنى يونين ، كېهى كېھار استشفلز، يا 'لورانگسُ، زیر دونوں رئسیتوراں مال پر دا قع تھے) ۔ یہی ان کے آنے جانے کے ٹھکا نے عِقْهِ - طلبار کے خاص اڈے کے طور پر کا فی ہاؤ بس اس وقت نک عالم وجو دیمیں نہیں آیا تھا۔ يه كئي برس بعد كُفلا- بلراج مطالعه كے بهرت شوقين تقے، ليكن ان كامطالغ تنظيم اور نصوبه نبدي کا پا بند منز تھا۔ سیج توبیہ ہے کہ نظم ونزنتیب کاعنصران کی کسی بھی سرگر می میں مزیقا ۔ جاب وہ ایم کے والمُكُلِّنُ ؛ كالمنخان دے رہے تھے توایک دن اُنھیں یکا یک یُزنکتہ سوجھاکہ انھیں ایج بے کی۔ ویلز کے مرف ان دوناولوں پراکتفا نہیں کرنا چا سیئے جوان کے کورس میں نشامل تھے ، ملکہ اس معتنف کے دوسرے ناول بھی پڑھ ڈالنے ماستیں - امتان کی تیاری کرنے کے لیے عرف جندروز با تی <u>بیجے تھے</u> ، مگر بلراج نے اس وفت تو درسی کتا بو*ل کی نذر کرن*ا مناسب نه سمجها اور اتى جى - ويلزئے تاول ياھ يوھ يولھ كرلطف اندور ہوتے رہے -جب امتحان شروع ہوا تونشاط مطالعهکے اس دور میں ناگوار فعلل پڑا نتیجہ یہ ہواکہ ان کا برجہ خراب ہوگیا اور بہت کم تمبر اتفيل ملے۔

یہ ان ہی دنوں کی بات ہے جب بلراج کا لج کے آخری سال میں تھے کہ ایک روز حِوشٌ میں بھرے، بہت شاداں و فرطال وہ گھرآئے۔اس وقت 16 ، کوپرروڈ برہمارا قیا ا تقا، جال ہم نے ایک دوست کے گھر میں دو کمے کرائے بر لے رکھے تھے۔ بلراج مال کے المک مہنگ میرکٹنگ سیلون میں بال کٹوانے گئے تھے۔ بوش کے عالم میں گھرواپس آتے می

الفول نے کالج میگزین اُٹھایا ، دوبارہ سائیکل پرسوار ہوئے اور بیرجا و ہ جا۔ اُ دھے کھنٹے بعدوه پھروالیس آئے تو بہلے ہی کی طرح جوش میں آئے۔

یس نے بوجھا " کیام عاملہ ہے ؟ " ان کے چہرے پر سرخی کی اہر دوڑ گئے۔ کہنے گئے" ہیر دار کے كيهال ميرك بال ايك المنكلواندين لوكي في تراسف بين في جب الصبتاياكم ميس كهانيال بهي لكفنا بول تواس نے ميري كهانيال برهنے تے ليے بهت اشتياق ظاہر كيا-اسى ييمين اسه كالج ميكزين دے كر أر ماہول- اسے ادب سے گہرالكاؤمعلوم ہوتا ہے۔ بهت شالسّة اور دہذّب لڑکی ہے ، مجھے اس نے بہت متیا ٹر کیا ہے ؟

اس "برى جال، شائسته بينز درسير" نے باراج كىكتنى كما نيال پرطھيں، ير داز مجھے معلوم نهیں ہوسکا - لیکن بیسرسری شناسائی لاحاصل ہی رہی ہوگی ، کیونکو بلراج نے اس روز

کے بعد اُس سنوخ ادا کا ذکر کھی نہیں کیا۔

اس زما نے میں بلراج نے کافی دوستیاں بھی کیس، گہری وابستگی بھی پروان چڑما کی ۔خاص طور م کشمیریں، جہاں ہارا خاندان گرمیوں میں رہا کرتا تھا۔ان کی صورت اچھی اور وجیبے تھی۔ فلوص اور خوش د کی مزاج میں دحی ہو ئی تھی۔ طبیعت گھٹ مِل جانے والی پانئ تھی۔ گفت گو کے فن میں ماہر تے۔ مزاح اور زندگی کا ولولہ ان کے دجو دمیں گویا ببھرتا پھرتا تھا۔اس بیے لوگ ان کے ساتھ سل بلینے کے اکثر خواہاں رہتے تھے۔ ایک بزجوان لڑی جو ہماری ایک رشتے کی بہن کی سہیل شى، براج كى يرستنارى بين كچەزيا دەتبى آگے براھ كئى تقى - أيك مرتبراس نے يرخواب دىجھاكد براج امریح کے صدر بن گئے ہیں اوراس سے ملاقات کرنے کے لیے ایک شان دار ، بہت چوڑ ہے زیے سے نیچا اُر رہے ہیں! ایک اورموقع پر ایک جوان خاتوں ، جن کا تعلق ہارے خاندان کے طلقے سے نہی نقا 'کسی بات پر نبراج سے خفا ہو گئیں اور انھیں کڑوی سیلی سنانے لگیں !''اس خوش فہمی میں مذر مہنا کہتم بہت خوب روم ہو۔ تم سے کہیں زیادہ خوب رو تو تھارے بیتا جی ہی ہیں! بلراج کی اس دورکی ایک اور دوستی سنتوش سے رہی، جو ہماری رشتے کی بہن تفنیں اور بلراج سے لگ بھگ پانخ برس چھوٹی تھیں ۔ براج کی بعد کی زندگی میں اس دوستی کو بہت توی اورتسریی، بهت اهم اورفیصله کن نابت بونا نفاءان دنون بوجوانون کی مجلسی زندگی برای مدتک خساندانی علقة تِك إلى محدد درستى تقي - دوستى اورلگاؤ كے رشتے اسى دائرے كے اندر بينية تقے بڑكروں اوراٹ کو ل کو کھلے عام ، بے روک لڑک ملنے کی وہ آزادی حاصل نہ تھی جس نے بعد بیں بڑے

شهرون اور یونیورسٹیون میں اپنا جلوہ دکھا نائنر دع کر دیا تھا۔ یہ دوستیاں ' اخسلاق اور شانستگی، کے تابع رہتی تھیں اس لیے کہ روایت اور رواج ان کی نگھبانی کے فرائفن انب ا دیتے تھے۔

براج نے آزاد، سہاروں سے بے بیاز، کسی قدرسرکش اوراپنی را ہ آپ بنا نے والی طبیعت یا تی تھی۔ وہ ایسے کام اکثر کر بیٹھتے تھے ہو عام روش سے ہے سے کر ہوتے لیکن پر سوچنا غلط ہوگا کہ ان کی دل ہے وں اور میلانات نے کوئی فاص مقرّرہ دُرخ افتیار کرلیا تھا، پایٹ گی کو پہنچ کر قوی جذبۂ عمل بن گئے تھے ، پاکسی ایسے بے بناہ سنون میں بدل گئے تھے جس میں وہ ہرآن پوری طرح کھوئے رہیں۔ جبھی کھی وہ زیر دست قوّت ادادی کا مظاہرہ کر بیٹھتے تھے جو صنداور الڑیل بن کی طرح کھوئے رہیں۔ جبھی گار نمنٹ کا جے ایک عام طالب علم کے مقابلے میں ہر طال ان کاسماجی شعور زیادہ گہراتھا۔ وہ زیادہ حسّاس، زیادہ بے باک تھے۔ گور نمنٹ کا لیے کے اصاطے کے باہر جو کچھ ہور باتھا۔ اس کار دِعمل ان پر زیادہ تیزی سے، زیادہ شدید ہوتا تھا۔

ان دنوں ہارا خاندان گرمیوں کا موسم سری گریں گردارا کرتا تھا۔ بتا ہی نے وہاں اپنی سورگ باسی بہن کے گھر ہیں ان کا کمباج ڈاکنبہ آباد سورگ باسی بہن کے گھر کے قریب ہی مکان بنوا لیا تھا۔ بواجی کے گھر میں ان کا کمباج ڈاکنبہ آباد شا۔ ایک دن ہم سب مغلوں کے دور کے ایک باغ میں کینک منائے گئے۔ وہاں پیکا یک براج کے سرمیں یہ سو دا سہایا کہ چھلا تگ لگا کر ایک نالے کو پار کمیا جائے۔ نالہ کا فی چوڑا تھا اور اس کے دونوں کنارول پر بیقر کا گھر بجا تھا۔ اس کھیل میں دوسرے لڑے بھی سٹریک ہوگئے۔ مگر یہ فاصابی خطر کھیل تھا۔ اگر کوئی لڑکا کو چھلانگ لگا کرنا نے کو پار کرنے میں سٹریک ہوگئے۔ کہ وہ سے کے قدم نالے کے پانی میں پڑتے ، اورالسی صورت میں بھر بلی تہ کے ناہموار ہونے کی وجہ سے یاؤں میں موج آ جانے یا ہڑی لوٹ جانے کا کا فی امکان تھا۔ براج نے ایک بار، دو بار، نیو بار کہا کہ ناروں کو بھی نظمیل جانے کا کا گور سے اور اس کے قدم ٹھیک یا تی میں جاہر ہے۔ کامیابی مورٹ کے ایک بار میں جاہر ہے۔ کہا کہا کہ باراج کے جوہار مانے کو تیار نہ تھے۔ وہ ساتھ اپنی ہم شرک باراج کے بیار چھلانگ لگا نے ہیں کام بار کردیے تھے۔ بیت نہیں کتنی کو ششوں کے بعد وہ انجام کارنا ہے کے پار چھلانگ لگا نے ہیں کام باز کردیے تھے۔ بیت نہیں کتنی کو ششوں کے بعد وہ انجام کارنا نے کے پار چھلانگ لگا نے ہیں کام باز کردیے تھے۔ بیت نہیں کتنی کو ششوں کے بعد وہ انجام کارنا ہے کے پار چھلانگ لگا نے ہیں کام باز کردیے تھے۔ بیت نہیں کتنی کو ششوں کے بعد وہ انجام کارنا ہے کے پار چھلانگ لگا نے ہیں کام با

ہوہی گئے۔ بھروہ اپنے کارنامے پرنازاں یا تی لوگوں سے آصلے ۔ان کا چہر ہ کامرا نی اور خوشی کے احما سے دمک رما تھا۔

مجھایک اور واقع بھی یا دار ہا ہے جو اس سے بھی زیادہ ٹرخط تھا اور سری نگریں ہی بیش آیا تھا۔ سری نگرکے نائش کے میدان میں لکڑی کا ایک بہت اونجا بھسلواں تخة تھا۔ براج نے کہا کیک یہ فیصلہ کرڈالا کہ وہ اس تختے ہر کھڑے کھڑے کھرے کھیسکر نیچا کمر دکھائیں گے۔ تختے کی سطی بہت چکی تھی۔ جولوگ اس پر اکڑوں بیٹھے بیٹھے بھسلتے تھے، وہ بھی اکٹر اپنا توازن کھو بیٹھتے تھے اور ترکی کہ بھتے تھے اگر نے کی کوشش کرنا جان ہو جھ کرآ فت کو دعوت دریا تھا۔ توازن تائم ندر ہے کی صورت میں آدمی سرے بل گرسکتا تھا اور اپنے جسم کی کئی ٹریوں کو تو بیٹھتے۔ لیکن باراج کو کون دوک سکتا تھا ہوا کہ فرایک طف کو زمین براج کو کون دوک سکتا تھا ہوا تھول نے برجا کرتے اور اپنے آپ کو بڑی طرح کی کو بیٹھتے۔ لیکن باراج کو کون دوک سکتا تھا ہوا تھول نے برجا کر جائے گئے جو بیٹ آپ کو بڑی طرح کی کو بیٹھتے۔ لیکن باراج کو کون دوک سکتا تھا ہوا تھا کو انگوں نے برجا کر جائے ہوئے کر بیٹھتے۔ اس کی بیٹھ کی اور جسم پر کئی جگہ چوٹیں اور خراشیں آئیس مگر انھوں نے بہت نہ ہوئے دولت نہ کہ لیا بھو وہ اس وقت تک اپنا کر تب دکھانے ہوئے باز نہ آئے جب تک انھوں نے اپنے آپ کو سنبھالے دکھے کا صحیح انداز دریا فت نہ کر لیا بھو وہ سدھ کھڑے کھڑے کے بائش بھیلائے بڑے شان دادا نداز سے ، توازن کا پورا کمال دکھاتے ہوئے سیدھ کھڑے کو گئے آگئے۔ سیدھ کھڑے کھڑے آگئے۔ سیدھ کھڑے کو گئے آگئے۔ سیدھ کھڑے کو گئے آگئے۔ سیدھ کھڑے کھڑے آگئے۔ سیدھ کھڑے کو گئے گئے۔ سیدھ کھڑے کھڑے آگئے۔ سیدھ کھڑے کھڑے آگئے۔ سیدھ کھڑے کھڑے آگئے۔ سیدھ کھڑے کو گئے۔ سیدھ کھڑے کو گئے کہ کھڑے کہ کئے۔ سیدھ کھڑے کو گئے۔ سیدھ کھڑے کو گئے کو گئے کہ کھڑے کہ کھڑے کو گئے کہ کھڑے کہ کھڑے کہ کو کو گئے کہ کو گئے کہ کو گئے کہ کو گئے کہ کو گئے گئے کہ کو گئے گئے۔ سیدھ کھڑے کے گئے۔ سیدھ کھڑے کو گئے کہ کو گئے گئے۔ سیدھ کو گئے گئے کو گئے کو گئے کو گئے کو گئے گئے۔ سیدھ کو گئے کو گئے کو گئے کو گئے کہ کو گئے کہ کو گئے کو گئے کو گئے کو گئے کو گئے کی گئے کہ کو گئے کو گئے کو گئے کھڑے کو گئے کو گئے کو گئے کو گئے کیا گئے کو گئے ک

سری نگرمیں بتاجی نے جومکان بنوایا تھا، اس میں بلراج نے کئی نظر فریب ندرتوں کااضافہ کیا تھا۔ گھر کی بیرونی دیوار میں اونچا سامحراب دار بھا تک ان ہی کے ڈیزائن کے مطابق بنایا گیا تھا، جس سے یہ گمان گزرتا تھا کہ آدمی کی میں گرجا کے اند داخل ہور ماہے۔ ہشت بہاوڈائننگ ٹیبل کی خرے ٹانگئے کے لیے اوپر کو مڑی ہوئی کھونٹیال، برآ مدے کے لیے نیجی آدام کرسیاں دغیرہ ان کے بہایت طبع زا د ہی کے تو یر نیج بوئے ڈیزائنوں کے مطابق تیا رکرائی گئی تھیں، اور ان کے نہایت طبع زا د اور جاذب توجہ بہونے میں بہر حال کوئی شبہ نہ تھا۔

کشمیراس زمانے میں برطانوی مهندسے الگ ایک ریاست تھا۔ وہاں مہاراحبہ کی عکومت تھی۔ بہت سے انگریزوں کے لیے کشمیر کو ٹھیٹیاں منانے کے لیے نفریح کا ہ کا درجہ بھی عاصل تھا۔ گل مرگ، سونامرگ وغیرہ میں یورپین بڑی تعداد میں ٹھیٹیاں منانے کے لیے آتے

تقه ِمتوسط طبقے کے تعلیم یافتہ لوجوان وما ں کی صورتِ حال کوایک الوکھے ہی رنگ میں دیکھتے تقے۔ کشمیر کا مہادا جہ ہری سنگھ ان کی نظر میں ایک باغی راجہ تھا۔ ان کی ساری ہمدر دی مہارا جرکے ساتھ تقى- برطابوَ يول كى موبُورگى كووه بے جا دخل اندازى اور غاضبا نه قبضے كاہم ليّه سمجفتے تقفے- مهارا جه نے تخت نشین مونے می کچھ آزا دانہ اقدام کیے تھے، جس کی دجہ سے نوجوان نسل اس کی برست اربن گئی تفی میشهور تفاکه اس نے برطانوی ریز پڑیزے کی گھلی مخالفت کی ہے اور اعلان کیا ہے کہشمیر يس مرف ايكِ جهندًا لهرائے كا، اوروه فهارا جركا جهندًا بوكا ريهي كها جاتا نفاكه اينے كيے اس نے 21 کو پور کی سلامی مقرر کی ہے، جب کر برسلامی صرف برطالوی شہنشا ہ کے بیغ خصوص بھی۔ مهاراهِ کی اُن حبیار تول کانتیجه به مهواکه اس کی صبی مهونے میں زیارہ دیر نہیں ملی اور آسے بتا دیا گیاکہ اس کا تعجے مقام کیا ہے۔ لیکن پرنقش اس نے صرور ذہنوں برجمادیا کہ اپنے حقوق کے لیے آوا ز أبطلق اور رطف كى ممتت اس ميں واقعى ہے۔ نوجوا نول نے اسے اس عد تك ابنا ہيروبنار كھا تفاكراس كے بارسے میں جو المل سیدھی كہا نیال مشہور تقیں ان كو وہ برطالؤ بول كى كارساً نى سمجقة تقے۔ ان کا کہنا تھاکہ مہارا جہ کو بلیک میں کرنے کی عزفن سے انگریز وں نے یہ کہانیاں بھیلائی ہیں۔ اسی لیے ہر طالوٰ ی سینا حول اور چھٹیال منانے والول کے بیے ال کے دلوں میں بغض اور رشمنی کا جذبہ رچا ہوا تھا۔ ایک مرننہ گل مرگ میں باراج گھوڑے پر سوار اس را سنے پر جا رہے تھے جو گھوڑوں شے چلنے کے لیے ہی بنایا گیا تھا۔ دوسری طرف شے ایک انگریزا رہا تھا۔ بلراج کے قریب سے جب وہ گزرا تو کہنے لگا «آپ گھوڑے کو چابک سے اتنی بڑی طرح کیوں مارتے ہیں؟ بلرائج نے اپنے گھوڑے کوروک کر ترکی بہ ترکی جواب دیا " میں نے انگریزوں کواس سے بقی بڑی طرح چابک سے انسانوں کی بٹائ کرتے دیجھاہے۔ گھوڑے کے بیے آپ کی ہمدردی کسی قدر بے جااور نے محل معلوم ہوتی ہے "

ان ہی دنول کننمیرمیں مہارا جری حکومت کے خلاف بڑے پیمانے پرعوامی شورسس یشروع ہوئی ۔ اس سٹورش کے مُقاصد زیادہ واضح نہ تھے متوسط طبقے کے نوجوان الجین اور گو مگو کے عالم میں تقے عوام کی عدوجہدسے اتھیں ذرابھی ہمدر دی نہ تھی کبھی کبھی ان کشمیر لول كوده دل كھول كر مذاق كا نشابة بنائے تقے جن ميں لائقي چارج ہونے پر مبلكہ ڑج عباق تق اُور جومیدان میں اپنے بیچھے جیلیوں اور <sup>د</sup>لوٹیوں ' (گرم چادروں ) کے انبار چھوڑ جانے تھے ۔ ان نوجوالوں کے دلوں میں برطانویوں کے خلاف تو نفرت کا جذبہ صرور تھا، مگر حدوج مدكر تے ہوئے

محتمیر لول سے انفیں کوئی ہدر دی نہ تھی۔ اسی لیے ایک روز جب باراج اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹے باتیں کررہے تھ تو یہ کہہ کرا تفوں نے سب دوستوں کو چو بھاہی نہیں بلکھیل یعی کر دیا:

آخرامس رياست ميں ساري تجوريوں کي جابياں مرف مهارام يا پنب بي بيوياريول كم ما تق ميں كيول ميں، جب كريه لوگ يها ب كے ميں تھي نہيں مگر نوری سنگ دل کے ساتھ مقامی باست ندوں کو لوٹنے کھسو سٹنے میں

بہت سے کانوں کے بیے بلراج کا بیان کیا ہوایہ نکتہ پریشان کن سٹورین کر گونجما رہا۔ تشمير سے بلراج كالگاؤ 1930 كى دمانى ميں ستروع ہوا تھا۔ بعد ميں اس لگاؤ كواور بھى گهرا ،اور بھی فریبی ہونا تھا کشمیرایک اعتبار سے ان کا دوِسرا دطن ہوگیا تھا۔ وہاں کی دل کش منا فرسے مالا مال ففنا، لمبی سیر، جھیلوں میں دیرتک بیرای وغیرہ ان کی روح نک کو سرشار کر جا کتے بقے ۔ تشمیران کے لیے گہری وابسے کی کام کزین گیا تھا۔ انھوں نے اپنی بہت سی چیو ٹی چیو ٹی مسور نظیں اور کہانیاں پہنیں تھیں۔ آنے والے برسوں میں بران کی تہذیبی اور ادبی سرگرمیوں كاميدان تعي بنا-

# لاہورسے واپسی

انگریزی میں ایم ۔ لے کرنے کے بعد اپریل 1934 میں براج راولینڈی واپس آگئاور
کاروبارمیں بتاجی کا ہاتھ بٹانے لگے ۔ ان کے مزاج کے بیش نظران کا کاروبار کے بھیرے میں بڑجا ناذرا
عیب ہی بھا، کیو نکران کے شوق اور دل چیبیال اس میدان سے بالکل الگ تھے کاردباری لائن
افتیار کرنے کا فیصلہ دراصل ان کے بیے فیصلہ کم اور فیصلے سے دامن بچائے کا چیلہ زیادہ تھا۔ اسمیت میں کہ ان دنول بزنسس کا کوئی بدل اگر ممکن تھا وہ سرکاری ملازمت تھی، اور اسے براج اور بتاجی دونول ہی بک سرمسر دکر چکے تھے۔ لکھنا کھا کا اس زمانے میں کیر پرزمیس نصور کیا جا سکتا تھا اور میرا خیال ہے تود براج نے بارے میں شاید میں کیمی سوچا ہو۔ براج جیسی طبیعت کے شخص کے لیے قالیًا لکھنا کھا تا اور کاربار، شوق اور ذریعی معاش کا مناسب ترین جوڑ تھا۔

یتا جی کابرنس بہت سہل سامعا ملہ تھا۔ اکفول نے انگلستان اور فرانس کی کوئے۔ موں
ک سول ایجنسی نے رکھی تھی، جن کے لیے وہ مارکیٹ سے آرڈر عاصل کرتے تھے۔ اس کام کے عوص
انھیں معقول کمیشن ملتا تھا۔ وقت کے ساتھ ان کے گاہک بھی لگے بندھے ہوگئے تھے اوراشیائے
تجارت بھی می دو دہو گئی تھیں۔ بس تھوڑ ہے سے علقے ہوئے برانڈ تھے، جن کے لیے آرڈر انھیں
تیا دہ دوڑ دھوپ کے بغیر ہی مل جاتے تھے۔ اکثر ڈیر خود ہی آرڈر بھیج دیتے تھے اور پتاجی الدارووں
کومتعلقہ صنعتی اداروں اور مال سپلائی کرنے والی فرموں کوارسال کرویتے تھے۔ اس طروح
پتاجی کے آرڈر کے کاروبار میں جو کھی کاعفر تھا ہی نہیں۔ سریایہ بھی یا تو سرے سے درکالہ نہ ہوتا یا
بہت کم درکار ہوتا۔ پتا جی جب کاروبار کو بڑھا نے کی بات سوچتے تھے تو ان کے ذہن میں صن



براج ، جوانی کی دملیز پر -

طول سے اپنے یُرانے تعلقات نئے سرے سے استوار کیے اور کچھ نئی ایجنسیاں بھی لے لیس بلراج کے كيراس قسم كاأر در كابرنس كرنا بلاشبرآسان تفا-اس ميں مائى جوكھم بھى بزتھا اورا تفيس ابنى دوسرى

مشغولیتول کے لیے کافی وقت بھی مل جاتا تھا۔

بلراج نے تجارت بھی کی تواسی بے نیازی اور بے پروائی کے ساتھ جوان کے مزاج کا حقیقی۔ ابنی کالج کی تعلیم، آزادروی، سہولت بیسندی اور ا دبی میلانات کے باعث وہ اگرچا ہتے بھی تو مثال قسم كيكيشن الجنث نهيس بن سكته تقه التيها كميش الجنط بننا فاصاصبراً زما كام بها الس کے لیے وُکان داروں سے اچھے تعلقات کی بناڈ النابڑتی ہے، ان کی تر نگیں اور نزے سہنے بڑتے ہیں، آرڈر ماصل کرنے کے لیے طرح طرح کی ترغیبیں دینا پڑتی ہیں۔ ہمارے بازاروں میں حمیش ایجنٹ کو ۔ خاص طور سے آرڈر کا بزلس کرنے والے کمیش ایجنٹ کو ڈیلر دبال جان سمجھتے ہیں اور اسے حقارت کی نظر سے دیجھتے ہیں۔ اگر کمیشن ایجنط سی شہور اسکہ بندشنے کا آر ڈر عاصل کرنے آيا ہے تواس كااكتقبال خوش دلى سے كياجا تا ہے ، ليكن اگروه كوئى نتى شے بيجنے كى فكريس ہے تواسے گفتلوں انتظار کرایا جا تاہے اور اس کے بعد بھی دکان دار بڑے سرپر ستانہ انداز میں اس کے لاتے ہوئے سیمیل ملاحظ کرتا ہے۔ اسی بیے ایک کامیاب کمیشن ایجنٹ کے لیے یہ نہایت صرور ہے کہ وہ بہت متقل مزاج ہوا وربہت موٹی کھال کا ہو، اور بے چارے باراج ان خوبیوں سے بالكل محروم تق يعرورت مند كمبيش الجينط كاكمول كورهما أاور برجانا بهزام كيلنالراورفت تحفان کی نذر کرتا ہے، ہرسم کی ذکتیں سہتا ہے۔ مگر بلراج السے مزورت مند سرتھے۔ بھربھی اس. دهندے کوا تھوں نے بوری بیٹاشت کے ساتھ اپنایا اور اپنے معمول کے زندہ دلات غیر روایتی اندا سے اسے فروغ دینے کی کوشش کی۔ بازار میں کرائے پرایک فلیٹ لیا گیاا دروہاں باصابط دفتر قائم كيا كيا-أين افيا وطبع كےمطابق، دفتر كے فرنيج كا ذيزائن التفول نے خود مى تياركيا. ميسزنيم. دائرہ نا تھی،جس میں منعدد درازیں تفیں سیمیلوں کور کھنے کے بیےا دینی اونجی، چھت کوجھوتی ہوئی الماريال بنوا يَ كُنَى تقيير - إيك دلال اورايك چيراسي كا تقرر بهي كياكيا -

مجھے یا دہے؛ ایک موقع پر ملراج لطے کی ایک نئی تسم کو بازار میں معروف بنانے کی فہم میں مصروف ہوئے مگرجس انداز سے بیرم جلائی تھی، اس سے ان کی سادہ لوحی صافتھ لکتی تھی۔ بازارمیں متعادف کرانے کی غرص سے اس کیڑے کا ایک جھوٹا سایارسل موصول ہوا تھا۔ السی صوت میں عام دستوریہ تھاکہ نئی قسم کے کپیڑے کے کچھ ٹکروے خاص خاص تھوک اور پر چون ڈیلیروں کے جوالے



براج اپنی دونوں بیٹیوں سبنم اور سنوبر کے ساتھ دار جیلنگ میں .



براج اور دمینتی فلم" دھرتی کے لال" میں -

کردیے جاتے تھے اور اس طرح خریداروں کے رقیمیں کا اندازہ لگایا جاتا تھا۔ لیکن براج نے اپنی الگ راہ افتیار کی۔ امفوں نے بہلے ہرانڈ کے نام کومقبول بنانے کا فیصلہ کیا۔ اس مقصد کے لیا تھو لیے نے اپنے کھے پرانے کو لیزار میں جیجا۔ یہ دوست ان کے منصوبے کے مطابق منارکہ لٹھا، طلب کرتے بچرے۔ بلراج کا خیال تھا کہ اس برانڈ کے لیے گاہکوں کی مانگ سے متاثر ہو کر دکان دار اس کے لیے بڑے بڑے آرڈر دینے برخو دہی آ مادہ ہو جا بیس کی براج کی توقع کے برعکس مینصوبہ جلد ہی تھی ہوگیا۔ ایک دکان دار، جوخو د بھی کہی براج کا ہم جاعت رہ چکا تھا، 'گا مکوں' کے جانے بہچانے جم دل کو تاڑگیا۔ ایس نے بھی کہی خوات کی مانگ کے بیا سی بھیج دینا۔ بیس اسے سکھاؤں گا کہ لیٹھی کا فرقت کی سراح بڑھائی جا سکتی ہے "

حقیقت توبه ہے کم اگر بلراج کاروبارزیا دہ سنجیدگ ادرانہاک کے ساتھ کرنے تو بھی تاید وہ زیادہ آگے مزبر معتقد براے براے کاروباری مرکزوں میں برائے بیانے کی تجارت کرنے کے سپینے دیجینا پتاجی کے لیے حبنا سہل تھا؛ ایسی تجارت کے میدان میں بے دھڑک کو دھانا ان مے لیے اتنا ہی دشوار تھا۔ الفول نے زندگی میں جو کھے کما یا تقا، بیسربیسے کرے کما یا تقا، سخت محنت كرك كما يا تقا، جھوٹے جھوٹے آرڈروں اور فلیل كمیشنوں برتنا عت كركے كمایا تھا۔ اگر ابھوں نے سٹے کے ذریعہ رولت کمائی ہوتی توان میں کم از کم ایس تا جرانہ زمہنیت تو پیدا ہوی جان ہے ہوسلہ لگانے والوں ک طرح بڑے سے بڑے جو کھم کو بطی فاطر میں نہیں لاتی ۔ بیفریتاجی کو دولت کی ہوس بھی کبھی نہیں رہی ، آور جو تا جربہونے کا مدی ہو، اس کے لیے یہ بلاشبر ایک بڑی کوتا ہی ہے - ایساشخص اونچی اونچی بازیوں کاجواکیسے کھیل سکتا ہے جو مجمکتی رس کے اشعار سنا آ رہے، مال وزرسے لالیج کی مذمرت کرتارہے، دان بین اور سماج سیوا کے قصیدے پڑھارہے، بچوں کو سادگی سے رہنے اورا ویخے خیالات کی تلقین کرتارہے ؟ بتا جی کے ان ہی میلانات نے یہ رنگ دکھایا تفاکہ براج جنب لاہورسے واپس آئے تو روز گاری صد تک پناجی نیم سیکدوئی ک زندگی گزار رشیمے تھے اوران کازیا دہ وقت آریہ سماج کی تبلیغی سرگرمیوں کی نذر ہوتا کھا۔اب بلراج نے کام کا بارسنیمالا توبیّا جی اس بات کے زیادہ حق میں منتقے کر بہت ساسرمایدلگا کر الله كاروباركباجا كاور آر دركا دهندا جهور ديا مائي فود براخ بفي اس بات كري مِين منه من كله كربيتا جى بهرت ساسر مايه اس طرح لگامئيں، تيون كه وه اپنے سرزياد ه بجهير <del>ف</del>ر سنہيں لينا

چاہتے تھے۔ اُدھر پتاجی جس ڈھنگ سے آرڈر کا بزلنس کرکے روپیہ کماتے رہے تھے، وہ بہت فرسودہ ہوگیا تھا۔ مال تیار کرنے والے اب یہ چاہتے تھے کہ ایجنٹ ان کے مال کی بکاسی کے لیے با قاعدہ تورو کا بند ولبست کرے اور اپنے ہی سرمائے سے وہاں مال کا اسٹاک رکھے۔ اس مرحلے پر کاروبارکوبڑھائے کا مطلب بہ ہوتا کہ تھوک بکری کی دکان کھولی جائے۔ اس کے لیے نہ پتاجی تیآر تھے، نہ بلراج بلراج کے لیے آرڈر کا بزلس کرنا نسبتگا آسان تھا، کیوبکہ اس میں جو کھر بھی نہیں نھاا وراس پر بازا رکھے اُتار چڑھاؤ کا اثر بھی نہیں پڑتا تھا۔ چنا نچہ ہوا کا ساتھ نہ دیستے کا انجام پیموا کہ باپ بلیطے کی توقع کے برعکس معاملہ وقت سے پہلے ہی قالوسے با ہر ہوگیا۔

ان عالات میں کاروبار میں بلراج کا انہماک سرسری ساہی تھا۔ ان کازیادہ وقت جسونت رائے ، بخشی کلیان داس اور دوسرے دیر بینہ دوستوں کے ساتھ گزرتا تھا۔ لمبی چہل قدمی، سائیکل برلمبی سیر، شاعری اور سیاست برلمبی بحث، فکشن کا کثیر مطالعہ دغیرہ — ان ہی معر دفیتوں میں ان کے سنب وروز بیتلتے تھے۔ کالج سے واپس آنے بربلراج کسی سنجیدہ شغلے میں نہیں اُلچھے۔ ان دنوں زندگی ان کے لیے ہنسی، دل نگی کا نام تھا، اگرچہ یہ دور زیادہ دن تک نام نہیں رہا۔ اس زمانے میں وہ کیسی شوخی اور زندہ دلی کے ساتھ وفت گزارتے تھے، اس

كاكيماندازه أيك يُرلطف واقعرسے لگايا جاسكتا ہے۔

براج کے دوستوں میں بخشی کلیان داس براج ہی کی طرح مہم جوئی اور کھی ہوائی سرگریو کے دل دادہ تھے۔ دولوں سائیکلوں برسوار ہوکر ایک ساتھ نکل کھڑے ہوئے اور کبھی یوں ہی دور تک ییں نہانے کے تالا بوں کی کھوج کرتے ، کبھی مری کی پہاڑیاں ناپتے ، اور کبھی یوں ہی دور تک چہل قدمی کرتے بھرتے۔ ایک روز بخشی کلیان داس کو بکایک بنتہ چلاکر ان کی مرصی کے فلاف ایک لڑکی سے ان کی منگن کردی گئی ہے۔ وہ بہت سٹیٹائے۔ منگئی توڑنے کی ہمت ان میں تھی نہیں ،کوئیم اپنے بوڑھے تا یا کو ،جھول نے منگئی طے کرائی تھی ، ناراض کرنا اتھیں منظور منہ تھا۔ آخر میں بلراج اپنے نوجوان دوست کی مدد کو پہنچ بخشی کلیان داس کے سئلے کو حل کرنے کے لیے بلراج نے جو ترکیب آزمائی ، اس میں ان کا مخفوص ، لیمنل انداز پوری طرح نمایاں تھا۔ اتھوں نے بخشی کلیان داس کے بوڑھے تا یا کو ایک گئی گئی کر نرا کو رقور اور دیں ، کیون کہ بے جاری لڑکو ارسے التجاکی گئی تھی کہ لڑکی کی زندگی برباد نہ کریں اور منگنی کو فور اور دیں ، کیون کہ بے جاری لڑکی کے لیے جس لڑکے کو جناگیا ہے ، وہ 'نام دئے ہے۔

کی دکان پر دے آئے خط منزلِ مقصود پر پہنچ گیا ، گروہ بزرگواراس جھانسے میں نہیں آئے۔ خطاکارکا بھی سسراغ بڑی آسائی سے مل گیب ، کیونکو دکان کا ایک ملازم بلراج کے چیراسی کو پہچانتا تھا۔ اس طرح سارا بھانڈا بھوٹ گیا۔ بزرگواراسی شام کو دندناتے ہوئے ہمارے گرآئے اور براج کی بے ہودگ ، کی شکایت کرنے گئے۔ بعد میں نگئی بہر حال توڑ دی گئی ، کیونکو لڑکی کے ماں باپ کے ذہبول میں ایک طرح کی غلط فہی بھر بھی منڈلائی رہی اور یہ بات حتمی طور پر ثابت کرنا آسان نہ تھا کو بنتی کلیان داس مکمل طور پر ٹھیکے مطاک اور سوعت مند ہیں۔

لگ بھگ ان می دنول براج کی اپنی منگی بھی ہوگئی۔ ان کی منگیز جسونت رائے کی چھوٹی بہن دمینتی تقیں۔ اس رشتے کی بات چیت تقریبا ایک سال پہلے سروع ہوئی تھی، جب براج کالج کے آخری سال میں پڑھ رہے تھے جسونت رائے کا براج پرستش کی مدتک ا دب اوراح رام کرتے تھے ،اس لیے جب پر تجویز ان کے سامنے آئی تو اخیس بہت قدرا فزائی کا احساس ہوا۔ لیکن ما دل ادرصاف کوئی ہمیشان کا شعار رہی تھی، اس لیے انھوں نے پہلاموقع ملتے ہی جسونت رائے کی بہن سنتوش کے لیے وہ اپنے دل میں بے پناہ کشش محسوس کرتے ہیں۔ جسونت رائے نے براج کی ماف دلی اور فلوص کی دا دریتے ہوئے کہا کہ یہ مجس نہیں مورت جراہ تھی جو ان کی تزیک ، ہے۔ اس کے ساتھ انھوں نے براج کو اس بات کی طرف بھی تو ہی حسونت رائے کا قول براج کے ساتھ انھوں نے براج کو اس بات کی طرف بھی تو ہی مدان کی مراف دلی اور موسی میں براج کو اس بات کی طرف بھی تو ہی میں براج کی شادی مرب جراہ تھی، دی ہوگئی اور اس کے ساتھ ہند وہا جس کے ساتھ انہ دلی کے بعد میں کھولا کہ سنتوش کے بیے براج کے میں براج کی شادی دمینتی سے ہوگئی ۔ یہ بھید زندگی نے بعد میں کھولا کہ سنتوش کے بیے براج کے دل میں بوکشت تا بھی ، اور اس کے ساتھ ہند وہا جس کے دہ منا بھی ، اور اس کے ساتھ ہند وہا جس کے دہ منا بھی کھی ایسے واجب التعظیم ثابت نہ ہوئے جن کی روسے دشتے کے مہائی بہن کی دادی مہنوع ہے۔ ۔

دمینتی بہت من موہنی لڑکی تقیں۔ سب سے معبت سے پیش آنے والی۔ سب کی بھلا عاہنے والی فلوص کُ بتلی۔ پانچ بھائیوں اور دو بہنوں کے گھرانے بیس وہ سب سے جھوٹی بیٹی تقیس' اس لیے گھرکے ہر فرد کی بھر لپور معبت اور شفقت اتھیں عاصل رہی تھی اور بڑھی ہو کر وہ بے حدملنسا داور توش مزاج بحلی تھیں۔ باراج کی زندگی میں ان کا آنا ایسا ہی تھا جیسے سورج کی شوخ کرن آ جائے۔ دولؤں کی جوڑی سے تچ بہت پیاری تھی۔

اپن تعلم بوری کرمے جب میں گھرواپس آیا تو میں نے گھری فضا کو بہت بدلا ہوا دیکھا۔ یہ عصوم گرمائی بات ہے۔ پتاجی پر جھلآ ہٹ سی سوار رہتی تھی۔ ما تاجی مجھے کسی گوشنے ہیں گھی نے لئے جاتیں اور سرگوستی میں بتاتیں کہ گھر میں کیا کچھ ہور ہا ہے۔ اس سلسلے میں وہ تو دھی کچھ کو سنبھالیں ان کا منت تھا کہ میں اپنے تھا کہ میں اپنے تھا کہ میں اپنے تاب کو کچھ تو سنبھالیں ایسا بھی کی آ ہے ہے باہر ہونا۔ نو دما تاجی کے لفظوں میں : وہ آخروہ دنیا میں بہلالڑ کا تو ہے نہیں جس کی شادی ہوئی ہے۔ بلراج اور دمتو درمیتنی کو بسار میں بی شادی ہوئی ہے۔ بلراج اور دمتو درمیتنی کو بسار میں بہل کہا جاتا تھا) اپنے غیرروایتی طورط لیقوں کے باعث سارے شہر میں چرچا کا موضوع بن سے تھے ، جس کی وجسے ہمارے ماں باپ ، دولوں بے مدیر لشان رہنے لگے ہتے۔

مادلېنىدى ايك صوبر فأن شهر رخفا بالغل قصباتى انداز كانيك نظر شهر جهال هرباب سِرْخف كالينامعامل بن جاتى ہے۔ وہال تھيو ئے سے چيوٹا واقع بھى چند كھنٹے كے اندر سنہ كے سرتنخف كے علمیں آجاتا اور سارے شہر میں موضوع گفت گو بن جاتا کئی پہنوؤں سے پیشہر کا فی قدام ک پرست تقا۔اس کی اپنی الگ قدریں 'اپنے الگ معیار 'اپنی الگ روایتیں تغیبل عور نوں کا وہا ابینے شوم کے شامذ بشانہ مطرک پر قبلنامعیوب مجھاجاتا تھا۔ دہ شوم کے پیچھے پیچھے قلی اوردہ بھی اس طرح کوان کاچہرہ کسی قدر ڈھکار ہتا تھا۔ اگر شوہر ہیوی تا نگے میں تہیں جارہے ہوتے تو شوہرا کلی سیبے برکوچوان کے ساتھ بیٹھتا اور بیوی پھیل سیٹ پر۔عور توں سے یہ توقع نہیں کی جاتی تقى كروه بالرنفك سرچرى ياراست ميں زورسے منس بڑيں ، يا آزادى ادر بے بروائ سے ملتی نظراً ئیں۔ اس لیے جب شادی کے چند می دنوں بعد دمینی اس عالم میں بلراج کے ساتھ سائیکل کے كمريم يرمبيني وي بارك كى طرف لمبى سرك ليه جاتى دكھائى ديس كران كالباس عنى انتهائى معمولى تھااور کلائی بین سونے کی چڑک تک نہ تھی تو انھیں ہمارے گھرانے کے جس دوست اور رشته دار فعريها ، اس كاجران اور بريشان موجانا فطرى مى تقا . شأدى كے پہلے دن سے مى دمينتى میں بنی نویل دلہن جیسی کوئی بات نہ تھی کھی تھی میں یہ جوڑا بڑے اطبینان سے شہرسے باہر کھیتوں میں گھومتا نظراتا۔ ایک سربہر کولوگوں نے اتھیں ایک مال کاڑی کے کھکے ڈیتے میں کھڑا دیکھیا چورا ولینڈی کےمفنا فات میں چک لالہ ک طرف بڑھ رہی تقی۔ طاہر سے ، بلراج کے پیمٹیرر واکی طورط بقے ہارے مال باپ کے لیے شدید پریشان اور شرمندگ کاسبب بن گئے تھے اور یہ دونو تقد كر روسرول مقطعي بيناز ، ايك دوسر يين كم تقد - الهنين اس بات كي ذرا بهي فكر نرهي

کرلوگ ان کے بارسے میں کیا سوچ رہے ہوں گے ۔ یوں سے پوچھیے توان کارویۃ اور انداز بہت غیر معمولی اور انقلابی قسم کا ہرگر نہ تفایسی اور شہر میں ، جواتنا قدامت زدہ نہ ہوتا ، ان کاطرزِ عمل بائکل معمول کے مطابق گردانا جاتا ۔

بتاجی کو ایک اور نکر گھائے جارہی تھی۔ کار وبار میں بلراج کی دل جیبی تیزی سے ماند پڑتی جارہی تھی۔ یہ دلیل بتاجی کو بالکل بھی مطمئن نہیں کرسکتی تھی کہ شادی کے بعد ابتدائی دنوں کے چو نجلول کا یہ عارفنی دورہے اور اس کے گزرجانے پر بلراج معمول کی زندگی بسر کرنے لگیں۔ ایسی بات سنتے ہی بناجی مایوسی سے سرم لانے اور کہتے کہ انھیس اندلیتہ سے کہ بلراج برزنس سے دلیبی لیستے رہیں گے۔

برنس کی طرف سے بلراج کی بے ہروا نی کا انداز ہ مجھے لا ہور سے دابس آتے ہی ہوگیا تھا۔ جس روز مبری دابسی ہوئی ، اس روز وہ راولپنڈی میں نہ تھے پوچھنے پڑعلوم ہواکہ دہ ایک ڈاڑھی والے صاحب " کے ساتھ ، جن کا نام دیویندر سنتیار تھی ہے ، آس پاس کے دیہات سے لوک گیت جمع کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ مانا جی نے پیشکایت بھی کی کہ یہ "ڈاڑھی والے صاحب " لگ بھگ ایک مہینے سے ہمارے گھر میں مقیم تھے اور ابھی کچھ بہتہ نہیں کہ وہ اور ان کا کذبہ کب تک ہمارے یہاں ڈٹار ہے گا۔

پیند دن بعد دونون آوار ہ گرد 'گر آگئے۔ دونوں بہت مگن تھے، بہت ہوش میں سے
کہ تھیا بھر لوک گیت جمع کر کے لائے ہیں ۔ لوگ گیتوں اور لوک کتھا وُں کے میدان میں دیوبیندر
ستیار تھی پہلے ہی کانی شہرت عاصل کر چکے تھے اور لوک گیت جمع کرنے کی مہم پر سیجاب کے علاوہ دوسر
سیان علاقوں میں جلد ہی جانے والے تھے۔ اس وقت وہ دیو تھے ہاری ' لوک گیت جمع کرکے لائے
تھے۔ یہ مجموعہ اس میدان میں نہایت بیش بہا عطیہ ثابت ہوا اور بلماج اس کام میں بہت ذدق و
شوق اور جوسٹ وخروش کے ساتھ سٹریک ہوئے تھے۔

وقت کے ساتھ براج کا اندرونی اصطراب دفتہ رخت ہڑھنا ہی گیا۔ بظاہران کی زندگی میں اعاقبت اندلیتی اورکسی حد تک قلندری رقی نظراً قدیمی مگر حقیقت میں ان کی وضع زندگی ان کی اندرونی بے فرادی ہی کی غاز تھی۔ زندگی کا جوڈھراا تھوں نے اختیار کررکھا تھا اس سے وہ مطمئن نہیں تخیادراسے بدلنے کے لیے ان کی بیصبری میں ہرگزر نے ہوئے دن کے ساتھ اضا فہورہا تھا۔ مطمئن نہیں تخیادرا سے بدلنے کے لیے ان کی بیصبری میں ہرگزر نے ہوئے دن کے ساتھ اضا فہورہا تھا۔ مہی بین بیرہ بینوں ان کی دلیے ہیں کا فرمائتی جو اگلے جیدنہ پینوں ان کی دلیے ہیں کا فرمائتی جو اگلے جیدنہ پینوں تک ان کی دلیے ہیں بیری اور

مشغلوں میں اپنا جلوہ وکھاتی رہیں۔ روز گار کا جوسلسلہ انھوں نے اپنایا تھا ، اس سے دل بر داشت ہوکر دہ این صلاحیتوں اور قوقوں کورو بر کار لانے کے لیے اب کسی بہتر میدان کی جست نجو بیں تھے ۔

دیویندرستیار مقی کے ساتھ دیہات کا دورہ بگرا آج کے لیے بالکل نیااور نہایت فرحت نبن بخر بہت نفر استیار مقی کے ساتھ دیہات کا دورہ بگرا آج کے لیے بالکل نیااور نہایت فرحت نبن بخر بہتھا۔ اب تک ان کے ادبی ذوق کو مرف انگلش لڑ بچر سے غذا ملی تقی مقامی فضا میشرا گئی تھی، نیو حس شخص کے ساتھ وہ دور سے برگئے تھے دہ لگن کا مبتل متا اور اس میدان میں ایک بیش روی طرح کام کررہا تھا۔ اس لیے بلراج جلد ہی سندی میں کھنے لکھانے کی طرف مائل ہوگئے۔

زیادہ بڑی دنیا میں رہنے کی آرزد 'اپنے ذہنی افق اور تجرباتی دائرے کو وسیع تر کرنے کی متنا 'آدمیوں اور مجلہوں کے بارے میں زیادہ آگا ہی عاصل کرنے کی خواہش براج کی فطرت میں رہی ہوئی تھی اور ان کی زندگی میں بار بار اپنی شدّت کو تسلیم کراتی تھی ۔ ان کے مزاج کا سانچا ہی ایسا تھا۔ پتاجی کی میں موجعے تھے کہ بلراج کی طبیعت میں تلون بہت ہے اور وہ استقلال کے ساتھ کو کی بھی کام مہمیں کر سکتے ۔ مگر حقیقت یہ نہ تھی ۔ انفیس جو شے بے قرار رکھتی تھی اور آئے دن نئے نئے تجربے کرنے برمجبور کرتی تھی وہ بڑھنے تھیلئے ، ذیادہ بھر لور زندگی بسر کرنے 'ذیادہ وسیع فضا میں اپنی ذات کا اظہار کرنے کی اندرونی تراپ تھی ۔

الا 1937 کے موسیم گرمائے آخر میں براج کو پیجا یک انگریزی میں ایک ادبی رسالہ کا لیے کسولی در گاپر سا ددھر کے روپ میں انفیس سٹریٹ کاربی مل گیا۔ دھران دلول طلباری سیاست میں سرگرم عمل رہتے تھے۔ رسالے کے منصوبے کے باب میں ان کے جوش وخروش کا بھی وہی عالم تھا جو براج کا تھا۔ جھٹ بیٹ دو نول نے رسیدیں چھپوائیں اور سرمایہ جمع کرنے کی مہم پر نکل کھڑے ہوئے۔ رسالے کانام '' گنگ پوش " تجویز کیا گیا ، جو تشمیری زبان کا لفظ ہے اور حس کے معیٰ زعفرا ، ہوئے۔ رسالے کانام '' گنگ پوش میں مال گذاری کے تحکم کے ملازم کے طور پر کام کرتے تھے۔ براج ان سے ملنے دور در از گا وک میں مال گذاری کے تحکم کے ملازم کے طور پر کام کرتے تھے۔ براج ان سے ملنے کئے ، ان سے ان کی زندگی کے اہم واقعات سنے اور والیسی پر ان کے کئی مشہور گیت اپنے ساتھ لے کم آئے۔ ربرسوں بعد ، جب براج فلموں میں ابھی طرح قدم جاچکے تھے تو انفول نے مہتور کی نے کی مشہور گیت لینے ان کی پہل اور ستقل مزاجی کی بدولت یہ فلم بن ہی گئی۔ کشمیری زبان کی یہ پہلی سرکار کوآ مادہ کر لیا۔ ان کی پہل اور ستقل مزاجی کی بدولت یہ فلم بن ہی گئی۔ کشمیری زبان کی یہ پہلی سرکار کوآ مادہ کر لیا۔ ان کی پہل اور ستقل مزاجی کی بدولت یہ فلم بن ہی گئی۔ کشمیری زبان کی یہ پہلی سرکار کوآ مادہ کر لیا۔ ان کی پہل اور ستقل مزاجی کی بدولت یہ فلم بن ہی گئی۔ کشمیری زبان کی یہ پہلی

بے اطبینانی بڑھتی می جارہی تھی۔

پتاجی کئی وجہوں سے فکر مند تھے۔سب سے زیادہ پر بینان کن سوال تو یہی تھا کہ باراج اپنی اور بیوی کی کفالت کیسے کریں گے۔ بتاجی خور مصیب سے دن دیچہ چکے تھے اور نہیں چاہتے تھے کہ ان کا بیٹا ایسی سختیاں جھیلے۔ اسٹیں اس لیے بھی تشویش تھی کہ باراج اندھیرے میں چھلانگ لگانے کا تہیّہ کے بہوئے تھے اور تھیک تھیک یہ بھی طے نہیں کر سکے تھے کہ اسٹیس کی کرنا ہے۔

دن گرزتے گئے۔ پتاجی کی پرسٹانی بڑھتی گئی۔ کہمی وہ اپنے بڑانے بہی کھاتے براج کو یہ فاست کرنے کے لیے دکھائے کران کا کاروبار کتنام نفعت بیش رہا ہے۔ کبھی اس آزا درندگی کی توبیا بیان کرتے ہوایک کاروباری آدمی کے نصیب بیس آتی ہے۔ بار بار وہ ایک پنجابی کہاوت دہرائے، حس کا مطلب ہے: "تم اپنی ہی نبیندسوؤ گئے "کبھی دمینی سے اصرار کرتے کہ اپنے شوہر کو سمج بازر کھیں۔ پتاجی اور بلراج کے درمیان ہی نہیں، پتاجی اور مانا جی کے درمیان ہی نہیں، پتاجی اور بلراج کے درمیان ہی نہیں، پتاجی اور مانا جی کے درمیان ہی نہیں ایک مناجی کے درمیان ہی نہیں ایک فیصوس انداز مانا جی کے درمیان بی بیٹھیں : "پر ندول کے بیچے بھی پر نکلنے پر اپنے ممال باپ کے گھونسے سے اور فی ایک ہونے کے لیے اتنا بیسے بین سے پی ایک اور وہ قع پر وہ کہنے لگیں: "اس معاطی بی براج کو فرف ایک ہستی سے اور وہ اس کی بیوی ہے۔ اپنے مستقبل کا فیصلہ بلراج کو فرف ایک ہستی سے مشورہ لینا فروری ہے ، اور وہ اس کی بیوی ہے۔ اپنے مستقبل کا فیصلہ بلراج اور اس کی بیوی میونود ہی کرنا ہے۔ بیں اور آپ دفل دینے والے کون ہوتے ہیں ؟ "

نچے فلم تھی۔ بلراج کے بیٹے پر کیشت نے مہجور کارول اداکیا۔ خود بلراج مہجور کے باب بنے گانے والی لڑکی کارولِ کسٹوری کول نے نبھایا۔ ہدایت کارپر بھات مکر جی تھے ہ

کشیر میں گزارا ہوا وہ موسم گرما بہت سے اہم واقعات سے پُر رہا۔ ہمارے بہاں ان گئت ہمان آکر کھیرے ۔ ان میں جسونت رائے ، بی ۔ بی ۔ ایل ۔ بیدی اور ان کی بیوی فریڈ ابھی سنا مل مقیس ۔ فریڈ اکسساتھ ان کا میٹر خوار بچر بھی تھا۔ بیدی اور فریڈ اس و فت سوشلسٹ کی حیثیت سے ہندوستانی سیاست میں قدم جما بھے تھے۔ انھوں نے لا ہورسے انگریزی میں ایک سماہی رسالہ بھی کا لمانتھا، جس کا نام و CONTEM PORARY INDIA ، (عصری ہندوستان) تھا۔ روا روی میں یہ خیال بھی ان کے ذہن میں اُبھرتا رہتا تھا کہ انگریزی میں ایک ہفت روزہ اخبار کا لاجا کے جو سیاسی اور تہذیبی ، دونوں طرح کے معاملات کا اعاط کرے ۔

ان ہی دلوں بھونان ما حب سٹیرآئے۔ ان کے ساتھ مشہور فلم ایکٹر ڈیو ڈیمی تھے جوان دلوں بچرتے ہوئے جوش اور قوت کا بیکرتے اور ابھی جوان ہی تھے۔ بھونانی صاحب ایک فلم "ہمالیہ کی بیٹی" بنار ہے تھے۔ انفول نے براج کو بھی ایک رول کی بیش کش کی مگراس وفت براج کوفلمی کیریرافقیار کرنے کامطلق شوق نہ تھا۔ ہاں ، اتنا ضرور مواکہ ڈیو ڈسے ان کی بڑی گہری دھی

ان ہی دنوں بلراج نے درکا پرساد دھ' بامزئی اور دوسرے جوشیے شائفتین کے ساتھ مل کر جیمز فلیکر کا انگریزی ڈراما '' یاسمین'' سری نگر میں اسینج پر بیش کرنے کا ارادہ باندھا۔ جھٹ بیٹ ڈرامے کی نقلیں ٹائپ کی گیئں اور سری پرتاپ کالج میں رہبرسل منزوع ہوگئ۔ اس زمانے میں پیونکو لڑکیوں کا رول مبھی لڑکے ہی اوا کرتے ہتھ' اس بیے ڈرامے کی ہیروئن یاسمین کارول اداکرنے ہے نے کو کہ کا انتخاب کیا گیا۔

یرتام مسرگرمیال کم و تبیش ایک ہی وقت میں جاری رہیں - ان سے بلراج کی اندرونی بے قراری اورروزافر ول بے اطبینائی صاف جھلکتی تھی۔ اس ساری تقافتی ہلجی کے ذریوشاید بلراج سنکے کا سہارا ڈھوٹڈر ہے تھے۔ شاید اپنے آپ کویہ باور کرانے کی کوشش کررہے تھے کہرنس کو کرے طور پر اپناکر بھی وہ اپنے لیے ذہبی آپ کویہ باور کرانے کی کوشش کا ردکسی مرکسی فرسی کا مرکز کے کا ردیارا دراہی اندرونی امنگوں میں تال میل کی راہ نکال سکتے ہیں۔ پتاجی کی خواہش کا احرام کرتے ہوئے تین برس تک وہ برنس میں جمے رہے تھے ، لیکن ان کا دل کہیں اور رہتا تھا اور ان کی ہوئے تین برس تک وہ برنس میں جمے رہے تھے ، لیکن ان کا دل کہیں اور رہتا تھا اور ان کی

کی چھاپ تفتی۔ انفول نے ملراج کو درجن بھرپوسٹ کارڈ دیے ، جن پریتاجی کا پیتہ لکھا ہوا تھا۔ ہر پوسٹ کارڈ پراس مفنمون کی چندسطریں پہلے ہی لکھ دی گئی تقییں : ایچہ بتاجہ ...

بسید به میگوان کی دیا سے میں اور دمینتی بالکل خیر بیت سے ہیں۔ ہماری طرف سے ذرا بھی فکر مند ہزر ہیں۔

آپ کاچہیتا بیٹا

یہ سارے پوسٹ کارڈ بلراج کو دیتے ہوئے بتاجی نے کہا؛ '' میں جانتا ہوں تم کتنے کا ہل شخص ہو۔ لیکن مجھے یفین ہے ' کم از کم اتنا کام تو تم کر ہی لوگے۔ ہر مہفتے ایک پوسٹ کارڈ پراپنے دستخط کر کے میرے پاس پوسٹ کر دیا کرنا۔ اس طرح مجھے معلوم ہوتار ہے گا کہ تم دولؤں خیریت سے ہو۔ اس سے زیادہ میں تم سے کچھ نہیں مانگتا ''

20 ستمبر 1937 کو اپنی روانگی سے پہلے بلراج نے مجھے بتا جی کے کارو بارکے نا عدے، صابطے اور طور طریقے سمجھائے ۔ افھوں نے وصاحت کی کہ دسی آئی ایف، (لاگت، ہیمہ، کرایہ) اور دسی آئی ایف او آر مبدئی بہنچتے ہوئے اور دسی آئی، (لاگت، ہیمہ) سے کیا مرا دہے، یا ایف او آر مبدئی ، (مبدئی پہنچتے ہوئے مال) کی قیمت کا مطلب ہے، قیمتوں کا صاب کیسے لگایا جا تا ہے، ہنڈیاں کس طرح تیار کی حال) کی قیمت کا مطلب ہے، قیمتوں کا در ڈیماری (اُرکے ہوئے مال پرمحصول) جاتی ہیں ۔ انھوں نے انڈیین و رادران کی بیوی اس لمبی چوڑی دنیا میں اپنی قسمت آزمانے کے لیے گھرسے روانہ ہوگئے۔

### لأتهور

ان کا پہلاپڑاؤ لا ہور تھا۔ وہاں بلراج نے پہلی (اور آخری) بار سیافت کے میدان میں طبع آزمان کی۔ ہم سری نگرسے بڑی بے چینی کے ساتھ ، گویا سانس رو کے ہوئے سکہ جیسی کیفیت میں ان کی خر خبر کا انتظار کر رہے تھے۔ ایک روز یکا یک دبلراج کی روائٹگ کے لگ میگ مہینہ بھر بعد) بہت بوٹے ، زرد رنگ کے پوسٹروں کا ایک پیکے طبع ہمیں ملا۔ ان پوسٹروں میں ایک بنئے ہم نت روزہ اخبار ' منڈے مارننگ ، کی اشاعت کا اعلان کیا گیا تھا۔ یہ میرے میں ایک بہلا آزادانہ کا رنامہ تھا ، اس بیے بڑے جوش و خروش کے ساتھ میں ان پوسٹروں کو میمان کا بہلا آزادانہ کا رنامہ تھا ، اس بیے بڑے جوش و خروش کے ساتھ میں ان پوسٹروں کو

مگریتا جی ایسی باتیس کان دهر کرسنته به نهیس تھے۔ ان کی پریشا نی اور بے چینی بڑھتی ہی کئی۔ ایک دن جب وہ برآ مدے بین بیٹھے تھے تو یکا یک انفول نے اپنی بیگر ٹی سرسے اُتاری اور کہنے لگے: «دیکھو، کم از کم ان سفید بالوں کا تو کھے خیال کرو۔ میں اب جوان نہیں ہور ما ہوں۔ آخر بر مھا بیہ کی طرف برط سے تو کم از کم ان باپ کے تنگیں بھی تو تھا را کھے فرض ہے "مگر بلراج اپنی ہمٹ براہ کو اپنے گھر والوں سے لگا وَ نرتفا۔ لگا وَ تو انفیس اتنا تھا کہ مال باپ کو بہنے انے تھے۔ وہ یہ بھی جانتے تھے مال باپ کو بے شو ورت دکھ بہنچانے کی بات وہ سوج بھی نہیں سکتے تھے۔ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ ان کے گھر چھوڑ ۔ آ سے گھر والے کس طرح ول مسوس کررہ جائیں گے۔ لیکن اب وہ اُئل فیصلہ کران کے گھر چھوڑ ۔ آ سے گھر والے کس طرح ول مسوس کررہ جائیں گے۔ لیکن اب وہ اُئل فیصلہ کرا ہیت ہونے لیگی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ دکھ سے تا تھی ہونے وائل کے لئی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ ایک ایسی وضع زندگی کے صحوا میں وہ کا فی عرفی تک بھٹاک چکر ہیں جو آلکی اور آرام طبی کا پشتا گھی ، بین موضع زندگی کے صحوا میں وہ کا فی عرفی تک بھٹاک چکر ہیں جو آلکی اور آرام طبی کا پشتا گوئی میں اب کوئی میدان میں بہر طور کو دنا ہے ، اپنیامقام پیدا کرنا ہے۔ اس بین راہ بنانا ہے ، اپنامقام پیدا کرنا ہے۔

جب ساری کوسٹ شوں کے با وجود بتاجی بلراج کے فیصلے کو بدلینے میں کامیاب نہوسکے تو انفول نے ہتھیارڈال دیے۔ انھیں لقین ہوگیا کہ بلراج اپنے ادا دیے براٹل ہیں۔ جب وہ بلراج سے اپنی بات مذمنوا سکے تو نو دہی ان کی بات مان گئے ، اور وہ بھی اپنے محضوص اندا آ سے ۔ ان کارویہ یک سر بدل گیا۔ وہ بلراج کی روائٹی کی تیاریوں بیں لگ گئے ۔ ذرا ذراسی بات کی انھیں فکر رہتی تھی۔ بہت دل پر انٹر کرنے والامنظر ہوتا تھا جب وہ نہا بیت شفقت کے ساتھ معمولی نکتوں پر بھی پورا دھیان دیتے نظرا تنے تھے، مثلاً یہ کہ بلراج سے پاس کیڑے کا فی ساتھ معمولی نکتوں پر بھی پورا دھیان دیتے نظرا تنے تھے، مثلاً یہ کہ بلراج سے پاس کیڑے کا فی اور اچھے تسم کے بہونے چا ہئیں ، انھیں روپے پیسے کی تنگی نہیں رہنی چا ہئی، وغیرہ ۔ مال کنستر اور اچھے تسم کے بہونے چا ہئیں ، انھیں روپے پیسے کی تنگی نہیں رہنی چا ہئی، وغیرہ ۔ مال کنستر مساتھ کر دیتی تھی۔ پتاجی نے مخاور پر یہ مٹھائی ڈھیرساری مقدار میں بناکراس کے ملے سفر پر روانہ ہوتا تھا تو مال زا دراہ کے طور پر یہ مٹھائی ڈھیرساری مقدار میں بناکراس کے مساتھ کر دیتی تھی۔ پتاجی نے مخالف شہروں میں اپنے دوستوں اور رست داروں کوخط کھو دیے کراگر بلراج ان سے ملیں تو وہ جس طرح بھی ممکن ہو، بلراج کی مدد کریں۔ انھوں نے بلراج کے نام بلراج کی دو انگی کادن آیا تو پتاجی نے ایک اور بات ایسی کی جس پر ان کے منفردم زاج جب بلراج کی روانگی کادن آیا تو پتاجی نے ایک اور بات ایسی کی جس پر ان کے منفردم زاج

اپنے علاقے کے درختوں اور گھروں کی دیواروں پر لگا تا پھرا۔ ادار تی مجلس میں سنری اور شرمیتی بی۔ یہ۔
ایل۔ بیدی ، بلراج اور ماگ پر وکسن چندر ربلراج کے ایک سابق کا لج فیلو) شامل تھے۔اگرچہ روانگی کے وقت اس خمن میں بلراج کے ذہبن میں کوئی واضح منصوبہ نہ تھا، مگر جب لا ہور میں سنری اور شرمتی بیدی سے ان کی ملاقات ہوئی تو اس پر وجیکے ٹیس میں ، جو پہلے محصل ایک سرسری ساخیال تھا ، نئی جان پرطی ، اور پول اس ہمفت روزہ اخبار کا آغاز ہوا۔

ب فابد و ان د نول انگریزی کے دوروزنا مے شائع ہوتے تھے۔ " ٹریبیون " قوم برور روزنامرتها ، جب کہ «سول اینڈ ملٹری گزشے " برطانوی سرکار اور اس کی پالیسیوں کا حامی اور ہم نوا تھا۔ مگر پیر کے روز ان میں سے کوئی بھی اخبار شائع نہیں ہوتا تھا۔ اس لیے بہ فرص کرلیا گیا کہ ، منڈ ہے مارننگ ، کی اشاعت اس خلا کو پُر کر دے گی اور یہ نیا اخبار دھڑا دھڑ فروخت

اب اننے زمانی فاصلے سے دیچھا جائے تواصاس ہوتا ہے کہ یہ جو کھم کا کامکسی رواروی میں 'بے پر وائی اور سادگی کے ساتھ ستروع کر دیا گیا تھا۔ مدیران کرام کے پاس ایک ہمفت روزہ اخبار کے بیے نہ تو عزوری و بیلے تھے اور نہ علم وآگاہی - ان کے پاس عرف ولولوں اور نوجوانی کی شرزوری کا سرمایہ تھا۔ طے یہ پایا تھا کہ اس اخبار میں تازہ خبروں کے علاوہ تھا فتی سرگر میوں کا جائزہ بھی پیشن کیا جائے گا، کہا نیاں اور نظمیں بھی ہوں گی اور سوشلسٹ افکارا ورنظریات کو نمایاں کرنے والے معنامین بھی ہوں گی اور سوشلسٹ افکارا ورنظریات کو نمایاں کرنے والے معنامین بھی ہوں گے۔

ہم بڑے اشتیاق کے ساتھ اس ا خبار کے پہلے شمارے کا انتظار کرتے ہے گرجب انجام کار
پہلے شمارے کے دیدار نفید بہوئے تومیرا دل بچر کر رہ گیا۔ یہ ایک دو ورق کا اخبار نفا، جس
پہلے شمارے کے دیدار نفید بہوئے تومیرا دل بچر کر رہ گیا۔ یہ ایک دو ورق کا اخبار نفا، جس
پہلے شمارے کی غلطیوں کی بھر مار تھی۔ اس اخبار نے لاہور میں کیسا نقت فائم کیا، یہ تو ہیں جولائم
ہے۔ تاہم اس وقت ہم نے اخبار کی کوتا ہموں کو تجربے کی کمی کی دین قرار دیا اور الحکے شمارے کا
انتظار کرنے گئے۔ ہمفتہ بھر بعد دوسرا شمارہ آیا نو طباعت کی غلطیوں مے معاطم میں وہ بہلے شمارے
سے ہمی بدتر نکلا۔ ہمیں اندلیشہ ہونے لگا کہ ایسے اخبار کے نفیب میں زیادہ عرصے میں نہیں کھا ہوگا۔
اس کے بعد چند شمارے اور آئے، لیکن ان میں سے ایک بھی ایسا نہ تھا جو درخشاں ستقبل کے نوکیا،
بقا ہی کے کچھ آٹار ظاہر کرتا۔ پتا جی کی دلی خواہش تھی کہ بلراج اپنی اس پہلی مہم میں کسی مذکب

عزورکام یاب رہیں۔ انھیں اندلیتر تھا کہ ناکام رہنے کی صورت میں بلواج بہت دل ہر داسخبتہ ہوجا بیس گے۔ اسی درمیان ہمیں لاہورسے ایک رشتہ دارکا خطملا۔ انھوں نے لکھا تھا کہ ایک برت ہو ہوئیں میں ان کی ملاقات بلراج سے ہوئی تھی۔ وہاں وہ فرش پر پلیٹھے ہر و ف ٹھیک کر رہے تھے۔ ان کا شیو بڑھا ہوا تھا۔ بخار نے انھیں دبوج رکھا نھا اور وہ بہت تھکے ہوئے اور نڈھال نظر آہیے تھے۔ یہ دیکھنے کے لیے کہ میرے ہمائی کس عال میں ہیں، بتاجی مجھے لاہور بھیجنے ہی والے تھے کہ نو د بلواج کا خطا ہمیں مل گیا۔ انھوں نے اطلاع دی تھی کہ وہ اس اخبار کی ہم سے الگ ہوگئے ہیں اور اس علیادگ کا انھیں کوئی بھیتا وا بھی نہیں ہے۔ ہم نے چین کی سائنس ہی۔ یہ اخبار سے جم کے جہ کا اور اس علیادگ کو اس نے کا فی تنگ کیا تھا ۔ جبا نی طور پر بھی اور مالی طور پر بھی۔ اس کے علاوہ بلراج کو اس نے کا فی تنگ کیا تھا ۔ جبا نی طور پر بھی اور مالی طور پر بھی۔ اس کے علاوہ بلراج نے بہت ہیں تھا کہ دو اس تجربے نے انھیں ملول تو کیا ، مگر اس کے ساتھ انھیں پہلے سے زیادہ خردمند تھی بنادیا۔ اس بجربے نے انھیں ملول تو کیا ، مگر اس کے ساتھ انھیں پہلے سے زیادہ خردمند تھی بنادیا۔ انہوں میں خیا نیاں لکھنا سروع کیں۔ ایک لاہور میں قیام کے دوران میں ہی بلراج نے بہندی میں کھا نیاں لکھنا سروع کیں۔ ایک لاہور میں قیام کے دوران میں ہی بلراج نے بہندی میں کھا نیاں لکھنا سروع کیں۔ ایک لاہور میں قیام کے دوران میں ہی بلراج نے بہندی میں کھا نیاں لکھنا سروع کیں۔ ایک

جش دیکھنے کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ دہ بے جمبک ایک کمرے سے دوسرے کمے میں گھومتا پھرتا ہے۔ ایک جگر اسے سٹراب کی بوتل ہاتھ لگ جاتی ہے ، جسے وہ سرخوش کے عالم میں مزے ہے لے کر فال كرديتا ہے۔ نشخ كى حبوبك ميں وہ ناچتا ہے ، كا تاہے ، رات كے بيرے دارول كى نقليں آباراً ہے۔اس دوران بہرے دار بھی اپنی ڈیوٹ برآ چکا ہے۔ بے جارہ نقد بر کا ہیٹا کسان پھر پکڑا ہا تاہے اورجب صبح ہوت سے تواسے بہارای براسی جیل کے اندر بہنیا دیاجا تا سے جہاں سے وہ کھیل شام کو

بلراج کی کہانی میں اظہار کی جرأت اور بے باکی تقی، زندگی کی نزایت تقی، حرارت تقی۔ وہ ایسے نئے نئے موضوعات کوأبنی توج کا مرکز بنارہے تقد جن کا تعلق محص فرد کے جذبات و احساسات یا گھریلومعاملات سے مزتفا ، سماجی زندگی کے وسیع تربین نظرسے بھی مُقا۔

لاہور میں جب ان کا قیام تھا نو وہ اسٹیج کی سرگرمیوں میں بھی عملی طور پر منزکت کرتے ہے۔ ان كيران كالج ركورمنت كالج) كا دراميك كلب THE BUILDER OF · BRIDGES (ميلول كامعار) كواسيتج يرمبين كرف كى تياريال كررما نفا- بلراج بهي اس منصوب میں سنریک ہوگئے۔اس ڈرامے کے پیش کار براج کے بڑانے ٹیج ہریش کھ پالیا تھے۔براج ک بیوی دُمینتی کواس میں ہیروئن کارول دیا گیا تھا۔

لا ہور میں بلراج کا بڑا او مختقر سے عرصے کے لیے ہی رہا -اس سے پہلے کہ اتھیں پوری طرح احساس موتا كه وه كهال من اوركيا كررت بين، وه اپنامختقرساسامان بانده كرشانتي تعينن كي ك طرف كوچ كر عِيك سقة - ويسه وه شائتي نحيتن يهاينهاس بينجيد ان كي إوّلين منزل توككته عني ، جہاں بلراج کے ایک پڑانے کلاس فیلو کے برٹنے بھائی اور ہندی کے ایک جوشیلے ادبب ایس۔ ایجے۔ دانسائن ان دنوں رہا کرتے تھے۔ بلراج اور دمینتی نے اُن کے فلیٹ میں ڈیراڈال دیااور بلراج اینے لیے کام تلاش کرنے لگے۔

کلکنته میں بلراج کی تخریری کا وشیس کسی قدر برطره کیئیں ۔ وہ ایک باتھیویر ہفت روزہ "سچر بھارت " کواپنی مزاجیہ تحریرین فراہم کرنے لگے، جہاں سے اتھیں ایک صنمون کا ٹھیک چار رو کیے معاوضہ ملتا تھا۔ بچوں کے بیے ان کی دل جیب کہانی « ڈھیورشنکھ " اسی ز مانے ہیں

براج کے بیے زندگی روز بروز زیادہ مبرآ زما بنتی جارہی تقی ۔ ادبی کاوشوں سے اتنی

بھی آ مدن نہیں ہوتی تھی کہ اس کا ذکر کیا جاسکے۔ اُدھر دمینتی اُمیدسے تھیں۔اس یے جب بلراج كومعلوم دواكر شانتي نحينن ميں چاليس رويے ما دوار ك معمولى تنخوا ، برايك مندى تيج كى جرافالى ہے تو اس نے فورا اس کے نیے درخواست دے دی- اور پھر تقریر ہوتے می وہ شائتی تحیتن علے گئے . یہ 1937 کے موسم سرما کا واقعہ ہے۔ اس اندازے یکایک شانتی تکیتن میں پہنچ جا البراج ے بے ایک بالکل نیا اور ولولہ فیز تجربہ تھا - ان دلوں لوگ عام طور بر کہا کرتے تھے کہ ہندوستان ک د ورا عبدها نیال مین : سیبواگرام اور شانتی نحیتن بسیواگرام کو، جهان باپورست تھے، مهندستان ک بخر یب آزادی کا مرکز ہونے کے پلتیت سے سیاسی راجدھانی کا درجہ مامل تھا ۔ شانتی تکتین جہال گرو دیو ٹیگور ہے تھے ، تہذیبی دارا لخلافہ تھا۔ ہندوستانی عوام کی امنگوں اوران کی ثقافتی اورسیاسی بیداری کی اہریں شانی نحیتن سے بھی اتنے ہی زور وقوت کے ساتھ ہو کر گزرتی تھیں

عتنے زور وقوت کے ساتھ سیواگرام سے ہوکر۔

شانتى نىيىتن حسى ماحول ميل دا قع حقاره ، بلاشبه نظرى حبتت عقاء وماك كى تېزىيى فيفنا بهت بهوی سنوری ،کسی فدر نایا بقسم کی تھی سنگیت ہر طرف کیمایا ہوا تھا پہلے ہی دن صبح کوجب ایک سریلے نغے سے بلراج کی آنچھ کھلی تو ان کی رگ رگ رگ میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ اس وقت لڑکو اورلڑکیو کی ایک لول معمول کے مطابق ویتالک کے بینے کی تفی اور کا تی ہوئی گزرری تفی۔ شانتی کیتن میں کلاسیں درختوں کے سائے میں ہوتی تھیں۔ بیر تلے بیٹھ بیٹھ ہرشخص کوٹیگورکی جھلک صاف نظراً سکتی تھی، جو اپنے گھرکے برآ مدے میں کرسی پرنشٹریف فرما ہوتے تھے۔ گورا، خوب صبورت ، يؤران جهره - أُعِلَى ، سفيد ، يهيلي مهو يُ ڈاڙهي - بَلِراج َ مِنْكا بِي سَنگيت اور نود شُيگور کی ا بینے گیتوں کے بیے بنا نی ہوئی لانا نی دھنیں سن سن کربھی مسحور موتے لیے نظریہاں آگر بلراج كوايك اليبي ففنا ميں رہنے اورسائنس ليبنے كاموقع ملا جو يا في سارے ہندوستان كي ففناسے الگِ تقی - اب تک وه جن مقامات پر رہتے آئے تقے و ہاں ہر بات اور ہر شے میں انگریز کی موجود<sup>کی</sup> كااحساس ہوتا خفا ، فنون اورعلم ونفنل پرمغر بي كليحر كى خِھاپ مَيا ف د كھا نُيَّ دَيتي تَقيم ـ ليكن شانِنيّ نكيتن مثنا لي قسم كي مهندوستاني جلَّه عقَّى بيهان مُغرَّ بي الرَّأْت كوفانه بدر تونهيس كيا جا تا تفا، مكر النيين ملكط مو كئے اور غالب آنے كاموقع نبي نهين دياجا تا تفاء فن كارا ور اُربات فكريب ال این قوم اور اینے عوام ک زندگی سے زیادہ فریب رہتے تنے۔ یہ زندگی کی شکش اور جدوجہ۔ سے الگ تفلگ کوئی گوشئہ عافیرے نہ تھا، جبیاکدان دنوں اس کے بارے میں عمومًا کہا جاتا

ُ نقا بیهاں تو ہماری پوری قوم کی امنگیں گونخ رہی تقبیں، جو نہذیبی طور پراپنے ہی بو<u>نے پ</u>رسٹونما پانے کی جستجومیں تقی اور اپنے کلچرکے نئے جنم کے امکانات کے احساس سے سرشار تفتی ۔ وہاں ایسے فَن كاروں، عالمُوں اورانقلابیوں سے بلراج كى ملاقات ہو ئى جھوں نے اپنے آپ كو ملك كى آزادی کے نفب العین کے لیے وقف کر رکھا تھا۔ اتّفاق ایسا ہواکہ جب بِلْراج شا نتی نکیتن میں تقے تو پہلے گاندھی جی اور ان کے بعد پنڈ ت نہر دنے و ماں کا دورہ کیا۔ ٹیگورکے علاوہ اور بھی بهت سی قد آور شخصیتیں شانتی نحیتن میں موجود تھیں بشتری موہن سین تھے ، جو دورِ وطل کی شاوی پرسند کا درجه رکھتے بختے۔ ہزاری پرسا د دویدی تھے، جو ہندی کے مشہور عالم اور ادبب تھے۔ نندلال بوس عقم، بوغظیم آرنشٹ تھے اور عام آ دمی کی زندگی سے اپنی تصویر وں کے لیے موصوعات کا نتخاب کرتے تھے۔ بلاشر بلراج کے ذہن کے لیے شانتی بحیتن بہت جوش انگیز اور مالا مال

اس ز مانے میں نئی نسل کے ایسے بہت سے لوگ تھے جوٹیگور کی شائری کی تنہی اُڑاتے بقه ا دراسے مبذباتیت اور باطبنت کا پینته اره قرار دیتے تھے اور جغیب شانتی نحیتن « کلچر کا سرکس " نظراً تا نفنا-لیکن بلراج بوجوا بی تحے سارے جوش وخروش اِ ورا زا دی فکر کے بھر پور احساس کے با وجود ایسے شک پرستانہ رویتہ کے شکارکبھی نہیں ہوئے کنتی ہی ایسی بانیں تفیس جھوں نے ان کوشدت کے ساتھ منائز کیا اورجن کا ان کی شخصیت اور انداز نظریر گہرااٹریڑا۔ ایفول نے ان با نول کے اٹر کا عمرا ف بھی کیا ، اگرچہ وہ انھیں رومانؤی رنگ میں رنگنے یا تواہ

مخوا ہ پُرغظمت بنانے کے کبھی قائل نہیں رہے۔

اُ دھر بہت دور را ولینڈی میں بتاجی ابھی تک بلراج کے بارے میں پرایشان اور نکرمند تھے۔ زندگ کی بازی گا ہیں باراج کے قدم چینے کے آنا رہنوز مودار نہیں ہوئے غفے اورشانتی نحیتن کے متعلق پتاجی نے جو کچوسن رکھا تھا ، اس سے ان کا اصطراب کم ہونے کی مبگہ يفينًا اوركهي برها ببوكا -

ایک زوزایک سکھ بوجوان را دلینڈی میں ہمارے پہاں آیا۔ وہ صوّر تھا ا در انتانتی نکیتن میں ہی رہتاا ور کام کرتا تھا ۔ وہ مختصر سی زخصت پر اپنے وطن آیا تھاا ور بلراج نے اسے تاكيدى هى كرشائن كيش والس أن سع ببلغ مم سع فرور مليا آئے۔ وہ نهايت سيدها ساده بناوط سے دور انبک طبع اور بزم گفتار نوجوان تھا۔ ہماری اُمید کے عین مطابق پنا جی نے

اس پرسوالول کی بوجهار کرڈا بی \_ بلراج کی آمدنی کنتی ہے، وہ ادران کی بیوی کیسے رہ سے ہیں، شانتی نکیتن میں خالص دود ہوا در گھی بھی مل حاتا ہے یا نہیں، وغیرہ - بذجوان فسوّر بیّاجی كَ اندليثُول كور فع تحرك كي مقدور بهر كوسنتش كرتار ما - آخر مين بيتا جي نے يوجيها " و مال لوگ . دهرم کرم کے یا بند بھی ہیں یا نہیں ؟ پُوجا یا طھ اور پُرارتھنا بھی کرنے ہیں یا نہیں ؟ " پتاجی ک نظرمیں آدی نے روز گارکے بعدسب سے زیادہ اسمیت میگوان پراس کے ایمان کی تھی۔ ان کے خیال میں کسی شخص کے افلا تی استحکام اورسر بلندی کی کسو ناٹیمی تھی کہ وہ یا بندی کے ساتھ پوجا یا ٹھ کرتا ہے یا نہیں۔ ان کے سوال کا جواب دینے ہوئے یوجوان مصوّر نے کہا '' شائتی نکیتُن نیں ذکو ن مندرہے، نہ کوئ مسجد، لیکن فداکا نام وہاں سرطف لیاجاتا ہے - لوگوں کے ہونٹوں پراوران کے دلول میں ....، اس جواب سے پتا جی اس ندر خوش ہوئے کہ اس روز کے بعدسے شانتی بھیتن اور بلرائ کے وہاں کے قیام کے بارے میں پیلے کی طرح بدگمان نہ

چند بینے بعد بلراج اوران کی ہیوی مختقر سے فیام کے بیے راولپنڈی آئے . دونوں ساڑ ، گھر گنبی ہوئی کھا دی کے کبر ول بیں ملبوس نقے . بلراج بالکل بدلے بدلے نظر آرہے تھے - ان<sup>کے</sup> سرکے بال حیوٹے جیموٹے ترا شے ہوئے تھے بھوڑی پر حیو لٹ سی ڈاڑھی تھی۔ایک عجبیب و فنع کی بو کی داسک پہنے ہوئے تھے جس کا ڈیزائن انفول نے خود ہی تیار کیا تھا۔ ان سے مل کریتا جی کوخونشی بھی ہموئی اورتشولیل بھی۔ نوتشی اس پیے کہ ان کا بیٹیا ان کے اپنے سادگ سے رہے اور باند خیالات رکھنے ، کے آ درش پرعمل پیرا تھا ۔ تشویش اس وج سے کہ بیٹا ابھی تک

یے بتوار کی کثنتی بنا ہوا تھا۔

شائتی تکیتن میں باراج پڑھانے کے علاوہ ہندی میں کہانیاں لکھنے ہیں بھی مصروف رہے۔ "سیجر مبارت " میں ان کے مزا جیم صابین کا سلسلہ بھی جاری رہا - ان میں سے ایک صفحون " دویدی جی منس رہے ہیں " جس میں ہزاری پرساد دویدی کے کردار کامختصر خاکہ پیش کیا گیا تھا، بہت ہی دلچسپ تھا۔ ان کی کہا نیال ّاوور کو ط" اور "بسنت کیا کھے گا ؟" اسی زمانے میں تھی تھی تھی تھی ۔ ملکۃ میں وہ ہندی ا بیوں کی ایک کا نفرنس میں سٹرکت کرنے کے بیے بھی گئے ۔ ان کے ساتھ ہزاری پرساد دویدی تھی تنفے۔ وہاں انھوں نے بچھ کھری کھری سنا نے سے بھی كريز نركيا . ان كي ملامن كا فاص نشام وه ب عد برتفست ادر موتنع اسلوب أظهار ضاجس كا

علن اس دور کے بچھ مندی ا دمیوں کے بہاں عام تھا۔

ڈرامے سے ان کی الفت بھی پہلے ہی کی طرح بر قرار رہی۔ شانتی نکیتن میں انفول نے برنارڈشا کا « ARMS AND THE MAN " (اسلحا درانسان) اسبٹج کیا۔ اس کا وش سے انفول نے بہت کچھ سیکھا، فاص طور سے پر دڑکشن کی ٹیکنیک کے میدان میں، جہاں بنگا بول ک طرف سے بہت سے نئے اور طبع زاد تھوڑات بیش کیے جاتے رہے تھے۔

بعد کے برسول میں شانتی نکیتن میں اپنے قیام کی یادیں تازہ کرتے ہوئے براج اس کفتاكو کا ذکر اکثر کیا کرتے تھے جوان کے اورٹیگور کے درمیان ہوتی تھی۔ اس بات جیت کاموضوع یہ تقاكة تخليقي أظهار ذات محيلي إدبيب كس زبان كووسيله بنائے - بلراج اس وقت مندي ميں نو لکھ ہی دہے منتقے، اس کے ساتھ کبھی تھی انگریزی میں نظم بھی کھے لیتے تھے پاکس نظم کا انگریزی ہیں ترجم کرکے شائع کرا دیتے تھے۔ مثلاً دھی رام جا ترک کی ایک پنجا بی نظم انھوں نے انگریزی میں منتقل كى تقى ، جوشانتى تكيتن كى طرف سے شالغ بونے والے جريدے" وسلو بھارتى "بير جي تفى -اس سلسلے میں ان کے ذہن میں کو کی واضح تفتور من تفاکرا دیب کوکون سی زبان بیں لکھنا یا سے بال ، سرمرى طوريران كاخيال تقاكر تعليقي ادبيب اپني مادري زبان بين ايحيه ياكسي اور زبان میں جواس نے سیکھ رکھی ہو، اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا۔ وہ جاہے انگریزی کو اظہا رکامیا بنائے یا ہندی کو، ایک ہی بات ہے۔ مگرٹیگور کا نظریراس باب میں والنے بھی خیاا و تا کید بھی۔ جب بلراج نے ٹیکورکوبتا یا کہ وہ مہندی میں تکھتے میں اگرچہ ان کی مادری زبان پنجابی ہے بیزیم سندی ہمارےعوام کی زبان ہے اور ہماری قومی زبانوں میں ایک اہم زبان شار ہوتی ہے، توٹیگور نے ایک ایک لفظ برزور دیتے ہوئے جواب دیا: " دِاشتہ کنتی ہی خُوب سورت کیوں نہ ہو بیوی کی جگر نہیں ہے سکتی 🚜 بھرا مفول نے بلراج کو بتایا کہ اگرچہ وہ خود بھی اپنی نظموں کا ترجما کریٹ میں کرتے رہے ہیں ،مگرا ولاً انفول نے انگریزی نظیری کھی نہیں موزول کیں ۔انفول نے گورو نانک کی شاعری کاحوالہ بھی دیا اوران کا ایک شعر پڑھ کر کہا کہ اگر گورونا نک کسی اور زیان میں اس فهوم كوادا كرناها ہتے توانفیں كس ندر د شواري بيش أني-

یر بیمت بلراج کے دل پر نقش ہو گیا۔ برسول بعد جب و ہ پورے جوش و خروش کے ساتھ پنان کی ط ف متوجّہ موسط تو گرو دیو کی تقییحت انھیں انتہائی ممنونیت کے احساس کے

شانتی نکیتن میں بلراج کے دن بہت اچھے گزرے۔ دمینتی نے شانتی نکیتن میں ہی ہی۔ اے کے امتحان کے بیے پڑھا ان کی۔ وہیں وہ اپنے پہلے بچے کی ماں بنیں۔ بنگاز بان میں بلراج کی دل چپیں وہیں بڑھی اور انفول نے اس میں کافی مہارت بھی پیدا کرلی۔ لیکن بھر ملک میں حالات نے ایک نیاموڑ لیا ،جس کی وجہ سے بلراج کی زندگی بھی ایک نئے انقلاب سے دوچار ہوگئی۔

ہوا یہ کہ گاندھی جی کے آسیر داد کے ساتھ ڈاکٹر ذاکر حسین ان دلوں وار دھانعلی اسکیم ہوا یہ کہ گاندھی جی کے آسیر داد کے ساتھ ڈاکٹر ذاکر حسین ان دلوں وار دھانعلی اسکیم کوعملی دوپ دے رہے تھے ۔ ان کا ہیڈ کوارٹر سیواگرام میں تھا۔ ان ہی دلوں کلکتہ میں آل انڈیا کا نگریس کمیٹی کا اجلاس ہوا ۔ شانتی نحیتن کی طرف سے بھی وہاں اسٹال لگایا گیا ادر بلراج کوائس کی نگران کا کام سونیا گیا۔ وہیں ان کے سامنے یہ تجویزا آئ کہ دہ چاہیں توسیواگرام میں جاکر واردھا تعلیم "کے ادارتی اسٹاف میں شامل اور جائیں۔ بلراج نے یہ تجویز فور امنظور کرئی۔ اور اس طرح بلراج اور دمینتی شانتی نحیتن کو خیریا دہ کہ کرد نئی چراگا ہوں کی کھوج میں 'سیواگرام (واردھا) کے لیے روا نہ ہوگئے 'جہال گاندھی جی رہے تھے۔

4

## سيواگرام بيس

براج سیواگرام اپنی طرف سے پہل کرکے نہیں گئے تھے۔ اگر پہل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے فائدے کے سارے امکا نات کو تفویری آنکھ سے دیجے کرآ دمی طلوب ہمت میں بروقت قدم اُٹھائے تواس فہوم میں پہل کرنے کی اہلیت بلراج میں زیادہ نہ تھی۔ اکثر تو بہی ہوتا کہ وہ ایک حیدان عمل سے بھٹک کر دوسرے میدان عمل میں جا بھتے۔ توی ارادے کے ساتھ مستحکم قدم وہ اسی وقت اُٹھائے تھے جب صورتِ عال ان کی فطرت اور مزاج کے یک سرفلاف ہوجاتی۔ اس کے ساتھ سختے بخر بول سے دو چار ہونے ، زیادہ وسیع اور زیادہ ولولہ خیز فضا میں رہنے کی ترقیب بھی اہند جیزئیں بھتے دریتی تھی جب کھی نئے ماحول میں سائس لیتے ، نئے نئے لوگوں سے ملنے اور نئی نئی جگہوں لید دریتی تھی جب کھی نئے ماحول میں سائس لیتے ، نئے نئے لوگوں سے ملنے اور نئی کی جگہوں لود بھتے کامو فع ان کے سامنے آتا تو اس ترغیب سے دامن بچا نا ان کے لیے شکل ہوجا تا اور دریکھنے کامو فع ان کے سامنے آتا تو اس ترغیب سے دامن بچا نا ان کے لیے شکل ہوجا تا اور میں سوچنے کی اہلیت ان میں تھی ہی نہیں۔ جل کھڑے ہوڑ کر دوسرے پیٹنے سے وابستہ ہوجا نے سے ان کے لیے کوئی فرق نہیں ہوتا تھا۔ ایک پیٹنے کو جھوڑ کر دوسرے پیٹنے سے وابستہ ہوجا نے سے ان کے لیے کوئی فرق نہیں ہوتا تھا۔ لیکن ان کے کر دار اور انداز نظر میں ایک قسم کی اندرونی استقامت فروتھی اور اس اندرونی استقامت بروار کرنے والا کوئی کام انفوں نے کبھی نہیں کیا۔

براج کوسیواگرام جانے کا شوق اگر ہوا تو اس کا سبب لازماً یہ مہ تھا کہ ان پرحب لوطنی
کا جوش سوار تھا یا انھیں بنیا دی تعلیم کے نفسب انعین کی قدمت کرنے کی آرزو نے بے قرار کر دیا
تھا۔ ان کے بیے سب سے بڑی تزغیب مرق یہ تھی کہ وہاں گاندھی جی کے قریب رہیں گے، اس
شخص کے قرب کی سنسنی سے سرشار ہوں گے جو آزادی کی جدوجہد میں ہماری پوری قوم کی رہ نمائی
کررہا تھا۔ بلراج گاندھی جی کی پرستش نہیں کرتے تھے اور مذان کی اندھا دھند ببروی کرسکتے
تھے۔ لیکن اس کے ساتھ وہ گاندھی جی کو خواہ مخواہ عیب جو تی اور حرف گیری کا نشانہ بنا کے قائل

بھی نہ تھے، جیساکہ ان دنوں بہت سے نوجوانوں کا شعارتھا۔ ان کی نظر ہیں گاندھی جی قابل رسنش تو نہ تھے، مگر قابل احرام اور قابل قدر لفینا تھے بول بھی بلراج اس دقت تک سیاسی دائستگی کے میدان کے سرے پر ہی منڈلاتے رہے تھے اور تخریک آزادی کے مرکزی دھارے میں نہیں کو دے تھے ۔ وقت کی ان لہرول نے جو بھارے ملک کی تفدیر کی تشکیل کم کر رہی تفییں، بلراج کو اپنی طرف مائل عزور کیا تھا، مگراس کے بعد بھی بلراج اپنی سرگرمیوں کا فاص میدان آرٹ ا در کلچ کوئی تمجھے رہے ہتھے۔ براحساس بھی ابھی ان کے ذہن میں دھندلاہی تھاکھ کی کے ان دونوں میدانوں میں بہت قربی رابط اور بہت گرارشہ ہے۔

ادھراولپنڈی میں ہم بلراج کے خطوں کے ذریعہ نئے نئے ناموں سے مالوٰس ہورہے تھے:

ڈاکٹر ذاکر حسین جھوں نے بنیا دی تعلیم کی اسکیم سروع کرنے میں رہ ٹماکارول اداکیا تھا، آریہ نا تکم

جواس آئیم کوعمل جامہ بہنانے کی نگرانی کورہے تھے ادر "نئی تعلیم" ربلراج اس جریدے کے بیے کام

مون کے عزمن سے سیواگرام گئے تھے ) کے اڈیٹر تھے۔ بلراج سیواگرام کے بارے بیں اپنے تا ترات بھی خطوں میں کھتے رہے تھے ۔مثلاً یہ کہ سیواگرام ایک سیاٹ، بنج جگہ ہے۔ دار دھا سے اس کا فاصلہ بلغ میں ہے۔ گاندھی جی کو آرٹ اور اس کے آس یا سے کا ندھی جی کو آرٹ اور اس کے آس یا سے علاقے بیں افراط سے ملتے ہیں۔ انھوں نے نظر آتی ہیں۔ سنترے سیواگرام اور اس کے آس یا سے علاقے بیں افراط سے ملتے ہیں۔ انھوں نے دہاں سنتروں کی دیمی ہیں۔ سیواگرام میں بجی نہیں ہے۔ لوگ لائٹین یا بنیل کے دہاں سنتروں کی دیمار تا ہون کوئی بڑا تو می لیٹر سیواگرام میں آتا رہنا ہے ادر یہا دیے سے کام چلاتے ہیں۔ آتے دن کوئی بڑا تو می لیٹر سیواگرام میں آتا رہنا ہے ادر یہا بالکلِ عام آدمی کی طرح گھومتا بھرتا ہے ۔ اسی طرح کی بہت سی باتیں بلراج نے اپنے خطوں بالکلِ عام آدمی کی طرح گھومتا بھرتا ہے۔

یں هیں۔
جب سے بلراج گرسے رخصت ہوئے تفے، وہ جہاں کہیں بھی ہونے، بتاجی ان کی
خر خرلانے کے لیے منرور جھیجے۔ وہ جا ننا چاہتے تھے کہ بلراج کے حالات تھیک ہیں یا نہیں۔
اس کے علادہ ان کا منشا یہ بھی ہوتا تھا کہ میں اسمبی بھیا بھیا کر گروایس لے آؤں ادرایک کاردباری
آدمی کی اطبیناں بھری زند کی بسر کرنے پر آبادہ کرلول یہ جاسوسی کی مہیں جھیے بہت بندآتی تھیں۔
ان کے دج سے مجھے بلراج کے ساتھ بشاشت ادرزندہ دبی سے جرپور چھٹیاں گزارنے کا موقع مل
جاتا تھا۔ اپنے منم کر کو طئن کرنے کی خاطر میں بہنچتے ہی بلراج کو بتاجی کا پیغام سنا دیتا اسمی طور پران
سے چند صروری سوالات ہو چھتا، اور اس کے بعد تفریحی چھٹیوں کا دور سٹروع ہو جاتا۔ کہی سیر ہوتی۔
سے چند صروری سوالات ہو چھتا، اور اس کے بعد تفریحی چھٹیوں کا دور سٹروع ہو جاتا۔ کہی سیر ہوتی۔

« وہ ہمارا دفرہے " بلراج نے وضاحت کی۔ « نشری آرید ناکم ابھی تک کام کررہے ہیں۔ وہ عمواً رات گئے تک کام کرتے ہیں "

بین میں میں میں میں کہ میں اسٹین کے میں اسٹین کے اعلیٰ تعلیم انگلستان میں حاصل کی تھی۔ وطن واپس آنے پردہ گاندھی جی کے ساتھ ہو گئے -اب تومی کام کرتے ہیں اور بہت قلیل آمدنی پر گزار لسر کرتے مد

ہیں۔ لاسٹین ہاتھ میں ہے ہم ایک برآ مدے کے کچتے فرش پر عبل رہے ہیں۔ برا بر برابر کمروں کی قطاکہ دور تک عبل گئی ہے، جن کے دروازے اس برآ مدے میں کھلتے ہیں۔ ان ہی میں سے ایک کمرے میں براج اور دمینتی رہتے ہیں۔ میرا سامان و ہاں ایک طرف ڈال دیا عا تا ہے اور پھر ہم رسوئی گھرکا ڈرخ کرتے ہیں جو برآ مدے کے دوسرے سرے پرواقع ہے۔ یہ رسوئی گھر بس برائے نام ہی ہے۔ یہ کواڑول تک سے محروم ہے۔ اندر کچھ بکس مرام مراکم رکھ دیے گئے ہیں، جن کے اوپر کھا نا پکانے کے برتن سے ہیں۔ مرتوم مری تھالی میں اُبلے ہوئے جاولوں کا لوندار کھ کمرا و پرسے دال ڈال دیتی ہیں۔ دمتوم مری تھالی میں اُبلے ہوئے جاولوں کا لوندار کھ کمرا و پرسے دال ڈال دیتی ہیں۔

"بہاں گوشت کوئی نہیں کھا آگ " وہ مجھے بتاتی ہیں " اور خیال رہے، بہاں لوگ صرف ایک ہا تھ سے ، بہاں لوگ صرف ایک ہا تھ سے ، بہاں لوگ ایک ہا تھ سے ، بہاں لوگ ایک ہا تھ سے ، بہاں کھا تے ہیں ، بہا بہوں کی طرح نہیں جو دولوں ہا تھوں سے روٹی توڑتے ہیں " بھراندھر سے میں جھانچتے ہوئے وہ کہنی ہیں: " وہاں صحن میں ایک حام ہے۔ ہم سب اپنے برتن وہیں دھوتے ہیں۔ کھانے کے بعد ہر شخص اپنی تھاں دہاں ہے جا تا ہے اور اسے دھوکر والیس رسوئی گھر میں رکھ دینا ہے۔ آج تو خیر میں تھاری تھا لی دھودوں گی ، مگر کل سے بہام میں خود میں کرنا ہوگا۔ یہاں بہی قاعدہ ہے۔ ملازم کوئی نہیں ہے "

"اس بے چارے کو کھا ناتو کھانے دو، در و " بگراج کہتے ہیں:" تم توجا نتی ہی ہوم بسرا
سما کی کس سم کا آ دمی ہے۔ زیادہ کہوگ تو کچھ کھانے سے پہلے ہی اُٹھ کر تھا لی دھونے کے بیے جل اے کا
کھانا کھانے کے بعد ہم حام کے قریب جابیع تھے ہیں۔ سرگوشیوں میں گپ شب جاری رہتی ہے۔
اور آسمان کے سیاہی مائن نیلگوں سائبان ہر کر وڑوں، اربوں تھا کملاتے ستارے شکے ہوئے ہیں بر
" آج تو تم نے اپنی تھا ل ہی دھوئی ہے، کل کو اپنا پا فار بھی صاف کرنا ہوگا۔ بہاں صفائی

کے لیے مہتر نہیں ہیں اور نہ فلش کا بندولست ہے " ذکتو ہننتے ہوئے کہتی ہیں۔ اس پر بلراج ایک نئے قسم کے 'اپنی مدد آپ 'کے اصول پر ملبنی بیت الخلاکے بارے میں مجھے بتانے لگتے ہیں ،جس کا نفتۂ گاندھی جی کانیا رکیا ہواہے۔ ارج طرح کی گپ شپ جلیق - خیالات کا تباد له بهوتا - ایک دوسر سے کے منعتق تازہ ترین معلومات حاصل کی جاتیں - اپنے اپنے حالات اور بجر بات کا ذکر کیا جاتا - یوں ہی قیام کاع صریر لگا کر اُڑجا تا - وفت کے ساتھ پتا جی کے کاروباری زندگی برا هرار میں کمی آت گئی، مگر براج کی بے بتوار کی شتی جسی زندگ کے باب میں ان کی تشویش پہلے ہی کی طرح بر قرار رہی - چنا بندایک بار بھراسی طرح کی دہم پر میں بھی جاتا ہے۔ موسم مرما میں سیواگرام بھی پہنچ گیا -

رات گئے ٹرین ایک چھوٹے سے اسٹیشن پرری ۔ پلیٹ فارم پر گھپ اندھیرا جھایا ہو ا تفا۔ صرف ایک لالٹین پلیٹ فارم پر ہوا میں حمول رہی تقی۔ یہ لالٹین بلراج کے ہانھ میں سفی جومیری تلاکٹ میں ٹرین کے ڈکوس میں جھانجتے پھر رہے تھے۔

تانگریخے راستے پر لمبے چوڑے، سپاٹ علاقے کے درمیان بجکو لے کھانا گزر تارہا ہم دولؤ اپنی ٹانگیں او پر سکیڑے بیچے تھے۔ اننے میں بلراج نے بیڑی سلگالی۔ میں نے حران ہو کر دوجیہ: "آپ نے بیڑی کب سے بینا شروع کر دی ؟"

بلراج مسکرائے۔ " یہاں کو ہرشخص ببڑی بیتا ہے " "آپ گا ندھی جی کے درش روزانہ کرتے ہیں ؟ "

" تہنیں کی میں ان کی کٹیا 'آسٹر م ' میں ہے اور ہم لوگ 'آسٹر م ' کے علاقے سے با کر رہتم لوگ 'آسٹر م ' کے علاقے سے با کر رہتے ہیں " اس کے بعد بلراج نے مزید کہا ،" راجن بابو اِن دبؤں یہاں آئے ہوئے ہیں ہم بھی ان کا دیداد کر لینا - چند دن پہلے راجرجی بھی یہاں آئے تھے۔ اور تھویں معلوم ہے ، گاندھی جی وقت کی قدرا وریا بندی کرنے پر کتنازور دیتے ہیں ؟ اسمول نے راجرجی کو بھی پانچ منط سے زیا دہ مہیں دیے۔ راجرجی کو اسمول نے گڑی دکھائی۔ اس اشارے کے ساتھ ہی ملاقات کا وقت خم ہوگیا اور محفل برخا ست ہوگی "

براج کی آواز میں ان کے دلی جذبات کا رنگ جھلک رہاتھا۔

نانکر چیتر پڑی ہموئی جھونیٹر یول کے سامنے بہنچ کررک گیا۔ اس سے بہلے کر مجھے علم ہوتا ، دمینتی اندھیرے میں ہی دوڑی دوڑی آئی اور مجھے اپنے بازوؤں میں سمیٹ لیا۔ ان کی سمنسی ار دگرد کے تاریک سنّائے میں گونج اُٹھی۔

«سنشش، دمتو! لوگ سورہے ہیں " بلراج نے کہا۔ بابئی طرف ایک جھونپڑی میں مدھم سی روشنی ہورہی تھی۔

پر م منامنزن برمی : " تم نے بی ک د نشانمنزن برمی ؟ " " نہیں بل اسکے بارے میں سامرورہے " " يرسياس يركماب مرتورم- كيتول كابهت اليمامجوعرب "

سوف کے بید جانے سے پہلے ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ الگلے دن میں کی چہل قدمی میں ہمیں گاندہی بی العمائة دينا ہے۔ بداج كيت بيي " مرشخص اس جيل قدى ميں ان كے ساتھ شامل موسكا ہے - ميں الن سيم تماوا تعادف مجى كرا دول كا " كير بنية بوت مزيد كية بي " يهال ايك كالدنك كا واس عصرون سم و دوران کاندهی می کے ساتھ رہنا ہے - اس تحصم سے دوری بدوا ق ہے -جب كبيم وه ديجتا ہے كركون شخص بہت ديرسے كاندھي سے جبكا ہوا ہے تو دہ اس شخص كے بہلو يربيلوچين لگتا سيد اوراس كے بعد جند الموں كے اندر وہ شخص خود ننى پیچھے رہ جا تا ہے۔ يرامنسا دادى طريقة كاندس جي في انظر ويواور بات جيت كومخقر ركھنے كے بيا ايجادكيا ہے "

ه منظر کمیا کا زهنی جی کو اس م آنشرم واسی م کے حسم سے بھوٹیتے والی بداد کا احساس مہیں ہوناہ"

" كا زعى جي مين سونتهي كيس ميم بي نهيي "

" و کھے متعادے معانیٰ کہ رہے ہیں، اس پر آنکھیں بند کرکے ایمان سرگز نہ لانا " دمو

چك كر مداخلت ارق بي " يه توظرح طرح كى كها نيال كفراني ما مربي " " میں متعین شام کی پراد متناسبا میں نے جاؤں کا مینے کی براد تھناک بھاسویرے چار بجہوں ہے۔ ظاہر سے اس میں شائل ہونا فارج از بحث ہے یون بھی شام کی سما میں بہت زیادہ لوگ طاهنري دييتم بين- وبال تم كستور ماجي كويمي ديجه سكوك- وه بالكل مارى ما تاجيسي مبي- ان مي كاطرح المين نتض من الته جور كر كود مين ركه ركه بيشي بين - اور تفيك ما تاجي بي طرح برارتهنا كو دوران بي اينى أنحميس بأر بار كمولت بين "

« اور گاندهی جی پر مکة چینی بھی کرتی رہتی ہیں " دموّ اضافہ کرتی ہیں۔" ایک مزے کی بات سنو- میں جب ان سے می توان سے کہنے گئی کہ میں آسٹر م کے اندرر ہناچا ہتی ہوں۔ بولیں: بے کارک باتیں مروب جہال رہ رہی ہووہی اپنے بیت کے ساتھ رہتی رہو متعارے اسٹرم میں رہنے کی بات بالومان بھی گئے تو میں نہ مالوں گی "

صبح ہو میل ہے۔ میں برآ مدے میں کھڑا بڑے اشتیا ت اور بے مبینی کے ساتھ اس کمے کا انتظار کررہا ہو<sup>تی</sup>

«كيا گاندهى جى سے آپ كى روزان للا قات ہوتى ہے ؟ " ميں باراج سے بوچھتا ہول -" ننہیں ، صرف کبھی مجھی ، یا توان کی پرار تھنا سبھا میں سٹر کت کرتے وقت ، یا بھراس وقت جب مجھے اینے کام کےسلسلے میں ان سے کھ پوچینا ہوتا ہے " "كياآب برارتها مسايس روزان نهيس ماتے ؟ "

" نہیں وہاں عاصری لازی نہیں ہے۔ مرف آسرم کے رہنے والوں سے تو قع کی جاتی ہے کہ دہ پرار تھنا سبھامیں پابندی کسے سٹرکت کریں گے "

" اندراور با بررسے والول میں فرق کیا ہے ؟ "

"أسرم كے اندرجولوگ رہتے میں الفیں سخت ڈسپلن كاپابندر مناپر تاہم يو كهتى

"النيس تجرّد كى زندگى بھى گزار نا برا قى ہے " باراج مىس كرىقم ديتے ہيں -یکایک کہیں دور سے ایک عجیب سی آواز آنے لگتی ہے، جیسے کوئی گھنٹر بجار ما ہو۔ " يكسيس أوازم ؟ آب في سن ؟ " من بوچسا بول -

"يهال إبك جايان محكشو آيا مواسى - ومن أبنا كفنة بجارم سے "

مجه حيرت اورالجمن مين ديچه كربلراج وضاحت محرته مين : " ايك جاپان بُرُه رامب حال ہی میں پہال وارد ہوا ہے۔ ہرروز وہ ایک بہت بڑے دائرے میں گاندھی جی کی کٹیا کا طواف کرتا کے۔ ایک بھیر سے میں وہ لگ بھگ آٹھ میل کا دائرہ طے کرتا ہے۔ اس وقت بھی وہ اپنی رپر پیمر ما ، (طوان) کررہا ہے۔ شام یک وہ بقتے پھرے پورے کرسکتاہے، کرتا ہے، اور پھر ٹھیک وقت پر پرار تھنا سبھا میں سٹریک ہونے کے بیے آجا تا ہے کبھی تہمی وہ رایت کو بھی دیریکر ما، میں مشغول تہا ہے۔ تم اپنی آنکھوں سے دیکھو تو جبران رہ جاد کر دہ گاندھی جی کی کتنی تعظیم کرتا ہے "

رات کے اتھا ہ سمّا فے میں ، دور دور تک پھیلے ہوئے دیبی علاقے کے ادبر نیرن ہوئی کھنٹے ك آواز ہمارے كا نول ميں آتى رہتى ہے - كھنى مسلسل ج رہا ہے - ہواك لېرون بر سوارا واز مجھى ہمیں وا منح طور پرسنا ئی دیتی ہے ، کبھی گھٹی گھٹی اور مدھم سی معلوم ہو تی ہے۔ ک

" میں نے ایک اور کہانی تھی ہے " براج جوش بھرے کہجے میں مجھے بتاتے ہیں۔

« دین گدگذی بُرگنی بیرکهان تمهین ساؤن گا- بھر بتاناکه تمهین کیسی لگی بُ وہ کہتے ہیں اور

ن بی کامرلین رہتا ہے۔ گاندھی جی ہرروز صبح کواس سے ملنے جاتے ہیں اور کچھ دیرتک اس سے باتیں کرتے ہیں "

بین کی ہم تو لی سے جاملے کے لیے جل کوٹے ہوتے ہیں اور اس سے پہلے کہ تو ل کا واپسی کا دور شروع ہو، ہم اسے جالیتے ہیں۔ ق بی کامریفن جہک چہک کر گاندھی جی سے باتیں کر رہا ہے۔ وہ کولیا معمولی کائگریس ورکرمعلوم ہوتا ہے۔ میں سننا چاہتا ہوں کہ گاندھی جی کیا کہ رہے ہیں، گردولوں گجراتی میں بات جیت کررہے ہیں اور میری سمجھ میں کچھ بنیں آتا۔

اولی اب وایس بورس بر براج آگے برط کر گاندهی جی سے کہتے ہیں اور ایو ایم سرامان

ہے۔ کل رات ہی آیا ہے "

ان کی آنگھوں پر جانا ہے ، ہوئے میری طرف دیکھتے ہیں تومیرا دھیان ان کے چیٹھ کے پیچے۔ ان کی آنگھوں پر جانا ہے ، جن میں نیلا ہٹ سی موجی الدمنی ہے۔ ان کی آنگھوں پر جانا ہے ، جن میں نیلا ہٹ سی موجی الدمنی ہے۔

" تُوتَمُّ النيس مِي يهال كُلسيك التَّ " كاندهن جي يه كهت بوك دبي دبي مبنى بنست

ہیں۔ " نہیں باپو، یہ تو بس میر سے ساتھ چند دن گزاد نے کے بیے یہاں آیا ہے " فاک نیکر اور موبی ، ہاتھ کی مُنی ہوئی کھڈر کی تمیمن پہنے ہوئے بلرائے فاک ہیں افی ہوئی سڑک کے کنارے کنارے جبل رہے ہیں۔ میں گاندھی جی نے ساتھ ساتھ آگے بڑھ دہا ہوں ۔ مجھے خیال آتا ہے کہ ان کا قد کتنا چھوٹا ہے ۔ میں ان کے قد کا اپنے قد سے مقابلہ کرتا ہوں ۔ ان کے فاک آلود بیروں اور چیلوں کا بھی میری آنھیں فورسے جائز ہو لیتی ہیں ۔

گاندهی جی سے بات چیت کرنے کے لیے مجھے کوئی موضوع نہیں شوجھتا تو میں اتفیں یاد
دلآیا ہوں کہ ایک بارہ وہ ہالیے آبائی شہر را ولینڈی میں بھی آتے تھے۔ یہ برسول پہلے کی بات
می، جب کو ہاٹ میں فرقہ دارانہ نساد ہوا تھا۔ اس فساد کے فوراً بعد وہ را ولینڈی پہنچے تھے میر
یاد دلاتے ہی ان کی آنھیں جگ اُتھی ہیں ۔" اُ فوہ ، اُن دلؤں میں کتنا کام کرلیتا تھا کبی تھک ہی نہ تھا ۔" یہ کہہ کروہ اس وقت کی یادیں تازہ کرنے لگتے ہیں۔ انفیس را ولینڈی کے کمپنی باغ
کا نقشہ ایھی طرح یا دہے۔ اگس باغ کے سامنے کا وہ مکان بھی انفیس یا دہے جہاں انفول نے
قیام کیا تھا۔ بہت سے نام بھی ان کے ذہن میں محفوظ ہیں۔ ایک وکیل جان صاحب کے بارے
دہ پوچھتے ہی ہیں۔ یہ دورہ انفول نے انظارہ برس پہلے کیا تھا، اور پھر بھی اتن بہت سی باتیں
دہ پوچھتے ہی ہیں۔ یہ دورہ انفول نے انظارہ برس پہلے کیا تھا، اور پھر بھی اتن بہت سی باتیں

گاندھی جی صبح کی چہل قدمی کے لیے جاتے ہوئے اس راہ سے گزریں گے۔ بلراج ابھی سوہی رہے
ہیں۔ صبح کو بہت جلداً بھ جانا ان کے لیے ممکن ہی بہیں۔ ہوا میں کا فی ختلی ہے۔ بائیں طرف کچھ دور کی
پرسیواگرام کا گاؤں واقع ہے، جوڈھلوال چھپر ول والی جھونیٹر اول کے ایک جھرمٹ کا نام ہے۔
دور تک پھیلا ہوا برسی منظر سر سبزاور شا داب نظر آ رہا ہے۔ تار اور تھور کے درختوں نے افق پرگل
دور تک پھیلا ہوا برسی منظر سر سبزاور شا داب نظر آ رہا ہے۔ تار اور تھور سے درختوں نے افق پرگل
بوٹے بنار تھے ہیں۔ وہ تنگ اور گر د آلود سڑک جس سے ہوکر رات کو میں وادھا سے آیا تھا، دور کے
شوں اور پہاڑیوں کے درمیان اور قریب آگر سیواگرام کے گاؤں میں سفید بڑی کا طرح بجی ہوئی ہے۔
کھیتوں کی مدہندی بہت سلیقے سے کی گئ ہے اور وہ بالکل ایسی معلوم ہور ہی ہیں جیسے کوئی سرکاری

یہاں سے کو چائے کی پیا ہی ملنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ چائے کی دکانیں یہاں ہیں ہی نہیں۔ یہاں میں کو چائے کی بیال ہیں ہی نہیں۔ یہاں صبح کوا خبار بھی کوئی نہیں پڑھتا ۔ اخبارات سرپہر کوآتے ہیں۔ کرسیاں یا بینجیں مجھے یہا کہیں بھی نظر نہیں آئیں۔ سارے کام یہاں فرش برآئتی پائتی مار نحریا چائی پر بیٹھ کر ہوتے ہیں۔ بلرائج نے مجھے یہ بھی بتادیا ہے کہ آسٹر م کے اندر بیٹری، سگریٹ وغیرہ کوئی بھی شخص نہیں ہی سکتا۔ صرف چندا فراد رمثلاً مولانا آزادا در پنڈت نہرو، کواس بات میں چھوٹ مل ہوئی ہے۔ پوراعلاقہ کے زیادہ ہی سادہ ، غیرآراستہ اور سخت کوشی کامرقع بنا ہواہیے۔ بھولوں کی کیاریاں یہاں شاید ہی کہیں دیکھنے کو ملیں۔

ا دہو! گا ندھی جی آرہے ہیں! خوشی کی ہر میرے سارے جسم میں دوڑ جاتی ہے۔ ہاتھ میں بتل سی لا کھی۔ پہلو میں جھولتی ہوئی ان کی مشہور ومعروف گھڑی جسم کسی قدر زازک اور لاغر- وہ بالکل ایسے ہی نظر آرہے ہیں جیسے اپنی ان تصویروں میں نظر آتے ہیں جومیرے بیے تھاسی جانی پیچانی ہیں۔ میں اُدا س اور آزر دہ ہوجا تا ہوں ، کیونکہ بلراج ابھی تک نہیں جاگے ہیں اور مجھ میں اثنی ہمت نہیں کہ اکیلا ہی بڑھ کراس لڑتی سے جا ملوں جو سڑک پر دھیرے دھیرے آگے بڑھتی جارہی ہے۔

جب نوابی بہت دور پہنچ کر نظروں سے اوجیل ہونے لگتی ہے تو بلراج لیکے ہو کے برآ مدے میں آتے ہیں اور کہتے ہیں " تم نے مجھے اٹھا کیوں نہیں دیا ؟ " پھر دور نظریں جاتے ہوئے میں آتے ہیں اور کہتے ہیں " خیر ' ابھی کچھ نہیں بگڑا ۔ ہم ان سے اس وقت مل لیں گےجب ہوئے مجھے دلا سا دیتے ہیں : " خیر ' ابھی کچھ نہیں بگڑا ۔ ہم ان سے اس کے قریب ایک جھونیڑی ہیں ایک وہ دالیں آرہے ہوں گے۔ وہ سامنے ٹیلا دیکھ رہے ہو ؟ اس کے قریب ایک جھونیڑی ہیں ایک

ار کا بایوی ہدایت برعمل کرتا ہے۔ الٹی کرتے ہی وہ زمین پرلیط جا تاہے۔ اب وہ کافی

سکون محسوس کراہے ۔ گاندھی جی ایک دومنٹ تک اور انتظار کرتے ہیں اور پھر دبی دبی مہنسی کے ساتھ کہتے ہیں برہم تو بالکل پکلے ہو " یہ کہ کروہ اپنی کٹیا کی طرف جانے کے لیے مُرْ جاتے ہیں۔

ایشی ہے یہ جگہ اورانیا ہے وہ ِ ماحول جہاں بلراج رہ رہے ہیں۔ یہاں اس طرح کی کوئی آ نظر نہیں آت جس سے پہتے چلتا ہوکہ یہ جگہ ہاری آزادی کی جدوجبد کامر کرنہے، دل ہے، روح ہے۔ بظاہر یہ کچھ زیادہ ہی بڑسکون اورخاموش اورسیاط ہے۔

"كياآپ سياسي سركرميول كے ميدان ميں اُسرنے والے ہيں ؟" ميں براج سے يو چيتا

ہوں۔اس وقت ہم بلراج کی جَوبِیْر ی کے سامنے لان میں گھاس پر بیپھے ہیں۔ " نہیں اسیاس کام کرنے کامیرا کوئی ادادہ مہیں ہے۔ میں مرف ثقافی کام کرول گا۔

يں ادبيب بنناچا ہتا ہوں "

" پھرآپ سیوا گرام کیوں آتے ؟ وہاں شائت تعیش میں ہی کیوں مر ستارہے ؟" «معلوم نہیں .... ویسے ادیب بننے کے لیے ننانتی نکیتن میں رہنا صروری تونہیں ہے۔ یول بھی سیواگرام آنے کے تفتور میں حشش مقی، میں اس سے دامن نہیں بچا سکتا تھے۔ اتنااتِهاموقع مير ب سلمنة آياتها بجرين اس سے فائدہ کيوں نه اُنظامًا ؟ ليكن يه طے ہے كه میں سیاسی کام کے لیے موزول نہیں ہوں "

یہ سوچنا غلط ہو گا کہ بلراج اس باب میں تذبذب اورالجھن کے شکار تھے۔ ان کاپنجیا هرگزنه نقاکهِ وه کِسی غلط جِگه پیر آگئے ہیں۔ ان کا ذہن واضح طور پیراس نظریہ کو قبول کرجیگا تاکدادیب کوئی گوشنیشنین سنیاسی نہیں ہوتا اور اسے زندگ کے دھاروں سے، ساجی اور عاسى سرگرميول سے دوراورالگ تھلگ رہنے كى قطعى فنرورت نہيں ہے، يہ اور بات ہے ك ال مركميول مين ده عملى حقة مذك - أس مرطل يربعي ده لكفي لكهاف كوايسام شغار نهيل سمحة تع بومكل تخليرا وركوت نشين كاطلب كار مو-يه درست ميكر سيواكرام آف سے ان كامقفد يہ تھا كدا ديب محم طور پرمشاہدہ اور تجرب كريں - دراصل ان كے اندر چھے ہوئے فن كارى جبل يخريك الله المفين بهارك ملك مين أسطف والعطوفان كسرجيتم سقريب بهون يرمجبور کیا تھا ہے آبوس بعد ہی وہ سیاسی سرگرمیوں سے نز دیک تر ہوگئے اور وہ بھی جان او چھ کو' ابین مرصی اور اپنے ارادے سے ، کیونکہ ان کو یقین ہوگیا تھا کہ سیاسی سرگرمی اور ثقا فتی سرگرمی

انفیں آہج بھی یا دہیں ۔ مجھے حیرت ہوتی ہے۔

« میر آخیال ہے کو ہائے سے وابیری برہی ہماری فر اٹے بھر تی ہو بی کار کا دردازہ اچا تک كُول كِي نه تقاا در كا ندهى جي باہر سراك پرجا كرے تھے " ہمارے پیچھے كوئي شخص اوني ، علق سے · محلے دالی آواز میں کہتا ہے۔ میں بینچے مرکر دیجتا ہوں۔ یہ بہاد پوڈیسان ہیں۔ گاندھی جی کے سکریٹری، لمية زوينيك اور بعيارى بهركم- ما تقويس ايك لمبى، مون سي لا تقى سنبھات ہوئے-

جلدی گاندس جی مها دلو ڈیسا ن سے بات چیت کرنے میں کھوجاتے ہیں اور میں پیچیے

شام ہو یل ہے۔ بلراج کے کمرے کے سامنے ، سٹرک کے کنارے ایک نوجوان دیہا رو كابينا ہے و وزور زور سے مانپ رہائے - اس كاتمتايا ہوا سانولا چهره يسيف سيسراور ہے-بار بار و ہ اپنے سرکوا دھرا دھر جھٹکتا ہے اور فریاد کرتا ہے کہ اُس کی ملبیعت مٹیک ہنیں ہے ، کوئی بابع کواس کے پاکس جلد کے آئے۔ بھر لوگ اس کے اِرد گرد آ کھڑے ہوتے میں اور اُسے بتلتے ہیں کراس وفت بایو ایک اہم میٹنگ میں مصروف ہیں اوران کی مفروفیت میں خلل ڈا انا طبیب نہ ہوگا۔ لڑکا باربار اُسطنے کی کوشش کرناہے، چند قدم بابو کی کٹیا کی طرف بڑھتاہے اور پر اپنا سر پکر کر بیچه جا ناہے۔

یکایک کیا دیکھنا ہول کر کا ندھی جی کھیت یا دکرکے ہماری طرف چلے آرہے ہیں۔ کھیت ی ناہموارز مین پر چلنے میں اتفیں کھ دسٹواری بیش آرہی ہے، مگروہ رکھتے نہیں۔ سرکو دھوپ سے بیانے کے لیے انفول نے اسے سفید کیڑے سے ڈھک دکھاہے۔معمول کے مطابق ان عی بتی می لائٹی ان نے ساتھ ہے ۔ مجھے چرت ہورہی ہے کہ اس بیمار دیہاتی لڑکے کی دیکھ معال رے خاطروہ ایک اہم میٹنگ سے اُٹھ کرچلے آئے ہیں۔ ا

لڑکے تے قریب پہنچتے ہی گاندھی جی اس سے پوچھتے ہیں: «متھیں کیا ہوا ہے ؟" الركا ابنے سركوزورزورسے جھلكا ہے اوركہتا ہے: "ميں مرد ما ہوں ، بابد "

كاندهى جى چند كمح تك غورسے اس كاجائز ، ليست بين، باتھ سے اس كے جسم كى حرارت کا زازہ لگاتے ہیں' بھراس کے بیٹ پر ہاتھ رکھتے ہی دہ ہنس پڑتے ہیں اور کہتے ہیں:'' دکھو این دوانگلیاں اپنے منھ کے اندر گہرائ تک نے جاؤا درجو کھے متھارے بید میں تے اسے بأبر أكل دو معلوم بوتا بهم في محفة كارس بهت زياده بن ليا بي

ایک سال گزرچکا ہے، منظر بدل گیا ہے۔ براج سیواگرام سے والیں آگئے ہیں اوراب انگلتا ہانے والے ہیں۔ وہاں انفین ایک نیا کام مل گیا ہے۔ وہ بی بی سی سیکشن میں آنا وُنسر کامنصب سنھالیں گے۔ مجھے مسوس ہوتا ہے کہ ان میں ایسی کوئی تبدیلی آگئی ہے جس سے مجھے چڑ ہوتی ہے۔ وہ اور میں تانگے میں بیٹھے جھاؤ نی کی طرف جارہے ہیں۔ وہاں انفین محمد اساعیل کی دکان پر کچھاوئی سوٹ سلوانے ہیں۔ محمد اساعیل میں بہت نفیس وضع کے کبڑے سینے والا اور بہت مہنگا درزی ہے۔ میں اس تصوّر سے ابھی تک میں نہیں، سیدھے انگلتان جارہے ہیں۔ اس تصوّر سے ابھی تک کیسے ہیں۔ اور وہ بھی اس امرکے باوجود اس ملک کی فدمت کرنے پر کمراستہ ہیں جس سے ہمارے عوام لڑر ہے ہیں۔ اور وہ بھی اس امرکے باوجود کی وہ استے دن تک گا ندھی جی کے ساتھ رہ بھی چکے ہیں۔

"كياآب اپنے سولوں كے بيے برطانيرمين بنا ہواكيڑا خريديں تے؟" ميں دبي دبي جملا ہے ا

کے ساتھ براج سے پوچھا ہوں:

" مجھے برطانو ٹی کیڑے کا کچھ الیسا شوق نہیں ہے۔لیکن اگر احتیا ہند دستانی کیڑا نہ ملا تو مجھے برطانوی کیڑا خریدنے میں عار بھی نہیں ''

«ایتے برس کی توآپ کھادی پہنتے رہے ہیں۔ اب برطانوی کیڑے کے سوٹ کیسے بہن سکیں گے یہ

" مجبوری ہے۔ انگلینڈ میں کھادی تو میں بہن نہیں سکتا۔ جس ملک میں مجھے رہنا اور کام کرنا ہے، وہیں کالباس بھی مجھے پہننا چا ہیئے۔ جیسا دیس ویسا بھیس۔ آدمی کو ہمیشہ موزوں قسم کے کپٹر سے پہننا چا ہیں "

ہ، تا پہلی ہے۔ آپ کو انگریزوں کی خدمت کرنے کا خیال کیسے آیا ؟ آخر گاندھی جی کیا سوچیں گے ؟ " " میں گاندھی جی کی مرصی سے اور ان کی منظوری حاصل کرنے کے بعد ہی آیا ہوں۔ میں سیواگراً ا سے بھاگا نہیں ہموں۔ سپج تو یہ ہے کہ مجھے بی بی سی میں کام کرنے کے لیے لیے جانے کی اجازت گاندھی جی سے خودلاً سن فیلڈن نے مانگی تھی "

الدى بن ورك من يعدل على على الله المثل فيلان جوال انظياريلا مين دائر مكير كوم مهد يورپ ميں جنگ چھڑ چكى تقى - لائنل فيلان جوال انظياريلا ويلا ويل دائر مكير كوم مهر يورپ ميں ويك چھڑ يكي مندوستان سيكش كابندوبست كرنے كے ليے انگلتان واليس جارہ سے بحقے بونكه وہ گاندهى جى كے گرم جوش پرستار تھے ، اس ييے زهمتى ملاقات كے ليے مسيواگرام بہنچے تھے - گاندهى جى سے بات جربت كے دوران ميں ہى انھول نے بلراج كو ابينے ساتھ ميں المقول نے بلراج كو ابينے ساتھ

کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ سیواگرام کی زندگ کا تجربہ بعد کے برسوں میں ان کے بہت کام آیا۔ فن کار کی حیثیت سے بعد میں اسفول نے جواندا زِ نظرا پنایا، اس کی تشکیل میں اس تجربے کا بھی بہت اہم مست رہا۔ اس سے ان کی نظر میں وسعت پیدا ہوئی، عوام کی اُمنگوں سے قریبی آگا ہی حاصل ہوئی، زندگی کی زیادہ گہری سوچھ بوجھ ہاتھ لگی، در دمیندی کا جذبہ زیادہ قوی بنا۔

" اگر ٹنگور ' اور گاندھی میں سے کسی ایک کو انتخاب کرنے کاموقع دیا جائے تو آپ کس ک رفا میں رہنا زیادہ لیسند کریں گے ؟ " میں ان سلایکا یک پوچہ بیٹیتا ہوں ۔

داه در داه ای متر نے بھی کیا سوال پوچیاہے! " دہ تیجیتے ہیں۔ " داه ای متر نے بھی کیا سوال پوچیاہے! " دہ تیجیتے ہیں۔

م درا دير كو فر من كريجي - أكر أيبام ما سامخ أجات تو؟ "

" بھی ، ظاہر ہے میں گاندھی جی کے ساتھ رہنے کو ترجیح دول گا۔"

« مگرآپ ان کی ایسی با توں کے قائل تو ہیں نہیں جوا مغین اس مد تک بہندہیں کرخبط کے زمرے میں آسکتی ہیں، مثلاً کھا دی، نفس کشی، سخت کوشی وغیرہ ؟ "

براح چند لمے قاموش ہوجاتے ہیں، پھر کہتے ہیں : " دراقس گاندھی جی کے ایسے من بند اصولوں کی زیادہ اہمیت نہیں ہے۔ گاندھی جی کا جائز ہان کی اس طرح کی جہتی تر نگوں کی بنیاد پر نہیں لینا چاہئے ہیں اورا پنی بات پوری کرتے ہیں "تھیں معلم ہے، جب گاندھی جی گول میز کا نفونس ہیں بھر کہت کے لیے لندن گئے تھے تو برطانوی وزیراعظم نے اسفیل ڈرانے دھمکانے کی کتنی کوشش کی بھی جی ایک استقبالیہ میں برطانوی وزیراعظم نے کا ندھی جی سے کہا، "مسر گاندھی ، ہمارے پاس انتا گولا بارودہ کراگر ہم چاہیں تو آپ کی ساری گاندھی جی سے کہا، "مسر گاندھی ، ہمارے پاس انتا گولا بارودہ کراگر ہم چاہیں تو آپ کی ساری کرنے کو ایک دن میں فناکردیں گئے " اس پر گاندھی جی نے مسکراتے ہوئے بواب دیا : «مسر پر ایک منسر ، ہماری قوم آپ کے گولے بارودسے پاکول اسی انداذ سے کھیلے گی جیسے دیوال کے تیوار برہمارے نے " پان کوسے دیوال کے تیوار

میں بذراج کو دیجھتا ہوں۔ آندرونی تاثر کی شدّت ان کے چہرے سے جھلک دہی ہے۔ جذبات کا جوزیلا ان کے وجود میں سرٹیکتا بھر رہاہے ، میں اس کا احساس بخوبی کرسکتا ہوں مجادع ہی ان کی نظرمیں اس طوفان بے پناہ کی علامت ہیں جوسارے ملک کو زور وقوّت بخشے ہوئے ہے اور جس کے آجنگ پر بلراج کا اپنا دل بھی دھڑک رہاہے۔

## انگلتان سے واپسی

براج کو انگلستان گئے ہوئے چارسال گزر چکے تھے۔ 1944 کے موسیم گر ماکا دور دورہ تھا۔
انگلستان سے براج کی واپسی کاسارے گھر کو انتظار تھا۔ اب میں وقت کی رہ گزر پر پیچھے مُم کر براج کی زندگی کے اُن برسوں کا جائزہ لیتا ہوں تو مجھے خیال آتا ہے کہ ہم لوگ ہمیشہ براج کا انتظار ہی کرتے رہتے سے ۔ یا توان کے کہیں سے آنے کا انتظار یا پھر کہیں جانے کا انتظار ۔ اور جب بھی بلراج گھرا تے سے ، کوئی نوئ فوئ خوش گوار تبدیلی ان میں صرور نظر آتی تھی۔ جب میں ایسے والدین اور دوستوں اور رشتہ داروں کے ہجوم کے ساتھ را ولینڈی کے دیلوے بلیط فادم پر کھڑا تھا تو ہم سی جو بھی کو انتظار کر دہم تھے جو رہتی سے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ ان کی بیوی اور ان کی نخص سی بیٹی شبنم بھی آر ہم تھی ، بولنگ میں ہی پیدا ہوئی تھی۔ بار بار مجھے ہی خیال آر ہا تھا کہ معلوم نہیں آج وہ ہمیں کس ڈھنگ کی چرت میں ہی پیدا ہوئی تھی۔ بار بار مجھے ہی خیال آر ہا تھا کہ معلوم نہیں آج وہ ہمیں کس ڈھنگ کی چرت میں ہی پیدا ہوئی تھی۔ بار بار مجھے ہی خیال آر ہا تھا کہ معلوم نہیں آج وہ ہمیں کس ڈھنگ کی چرت میں ہی ہوں گے۔

۔۔ روپار ریاں۔۔۔ را ولپنڈی جیسے جھوٹے شہر میں اس زمانے میں انگلستان سے بیٹے کی والیبی بلاشبردھوم مجا دینے والا واقعہ تھی۔ چنا بخر بہت بڑی تعدا دمیں دوست اور رشتہ دار ہا تھوں میں ہار لیے بلراج کےاستقبال کے لیے آئے تھے۔ پتا جی کا ساجی و قار پہلے ہی دوبالا ہو چکا تھا۔ آخران کابٹیا آنگلستان

سے واپس آرہا تھا۔ ٹرین بھاپ کے مرغولے چھوڑتی ہوئی پلیٹ فادم سے آگی۔ گرجب بلراج ٹرین سے اُہر نے لگے توان کا علیہ دیکھ کرم میں سے اکثر لوگوں کے دل کھے بچھ کررہ گئے۔ پہلی ایوس کن با تو یہی تھی کہ وہ فرسٹ کلاس کے نہیں، سیکنڈ کلاس کے کمپارٹمنٹ کے دروازے میں کھڑے تھے۔ پھر آمید کے برعکس ان کی وضع قطع بھی مرعوب کُن نہ تھی۔ وہ زردی مائل ہے۔ رنگ کا نیکج طور موٹے سوتی کیڑے کی تین بہنے ہوئے تھے۔ پیروں میں معمولی چیں تھے۔ ایسے شاندارموقع مے جانے کا ذکر بھی چیٹرا تھا۔ وہ چا ہتے تھے کہ نئے ہندوستانی سیکشن میں ایک انا وُنسر بلراج ساہنی بھی مہوں ۔

اگرچہ ہندوستان میں ان دلوں بے جینی اور بے اطبینا نی کی سرکش لہریں ہرطرف بھر رہی مقیں ، مگراس کے ساتھ کانگریس کی قیادت پورپ میں فاشنر م کے عروج سے بھی پرلیشان اور فکر مند مقی ۔ اس لیے فاشی جرمی سے نکرا تو میں کا نگریسی رہنا وُں کی ہمدردی اور حابیت جمہوری طاقتوں کے ساتھ ہی تقی ۔ کا نگریسی جاعت فاشیت کی فالف طاقتوں کی افلاقی حابیت توکر رہی تھی ، وہ اس ساتھ ہی تھی ۔ کا سرط پر ان کی عمل مدد کرنے کو بھی تیار تھی کر برطانوی حکومت جنگ کے فاتھے پر مہند وستان کو آزاد مرحنے کی صفاحت دے دے ۔ اس طرح جنگ غظیم ایک بین الاقوامی معاملہ بن محتی تھی ۔ اس کی کیسیٹ میں ہمندوستان اور برطانیہ کے تعلقات ہی نہیں ، ساری دنیا میں جمہوریت کا سنقبل بھی آگیا میں ہمندوستان اور برطانیہ کے تعلقات ہی نہیں ، ساری دنیا میں جمہوریت کا سنقبل بھی آگیا ۔

1940 بیں بلراج اور دمینتی انگلستان روانہ ہوگئے۔ ان کا نتھا سابٹیا پر بحشت ہو چند مہینے پہلے رجولائی 1949 بیں) مَری میں پیدا ہوا تھا، ہاری ما تاجی کے پاس ہی رہا۔ وہ اتنا چھوٹا تھا کہ اسے ایسی جگرساتھ نے جانا ممکن نہ تھا جہاں جنگ کی وجہ سے حالات انتہا ئی غیر معمولی ہوتے جارہے تھے۔ حالات کی ابتری کا یہ عالم تھا کہ جس روز بلراج اور دمتولندن پہنچے، اسی روز سینٹ پال چرچی اور انگلستان کی دوسری جگہوں پر ہٹلری طرف سے بہلی بمباری ہوگئی۔

بگراج کے جانے کے بعد داولینڈی میں ہمارے فاندان کا نقشہ بھی بدل گیا۔ مآنا ہی بلراج کے نتھے سے بیسے کی ہوکررہ گیئں۔ شام کو وہ ریڈیو کے پاس جم کر ببیٹھ جائیں۔ یہ ریڈیو دمینت کے جہیز میں آیا تھا۔ مآنا ہی کی آسانی کے لیے اس کی سوئی اس طرح لگادی گئی تھی کہ بٹن دہاتے ہی بی بن سی کا پروگرام سناجا سکے۔ آدھے گھنٹے کے اس پروگرام میں جب کبھی بلراج کی آواز کوئی اعلان کرتی، مانا جی کان لگا کر سنتیں۔ بتا جی نے معمول کے مطابق بلراج کو ان کی روائلی کے وقت اپنے بڑانے مال بھی خوالوں اور صنعت کا رول کے نام خطوط لکھ کر دے دیے تھے۔ اس کے بعد بھی وہ آن لوگوں کو بھی خوالی و مان کی سراج اور دمینتی کا قیام خطوط کستے رہتے تھے کہ ان کے بیٹے کی ہر ممکن مدد کریں۔ اگلے چار برس تک بلراج اور دمینتی کا قیام انگلتان میں ہی رہا، اور اس پورے عصوبیں مآنا جی کا نظام الاوقات ایک دن کے لیے بھی نہیں بدلا۔ انگلتان میں ہی رہا، اور اس پورے عصوبیں مآنا جی کا نظام الاوقات ایک دن کے لیے بھی نہیں بدلا۔ انگلتان میں ایسانہیں گیا جب انتمول نے وقت پر دیڈیو کا سونچ نہ دبایا ہو، اگرچہ وہ انجھی طرح جائتی تھیں کہ بلراج کی آواز ہر روز نہیں شنی جاسکتی۔

براج فراً اُسط کومے ہوئے ادر کمرے سے نکل گئے۔ اپنے مغرب زدہ دوست سے اسفول نے مطرکہ اگر بائل کہ کہنے کی زحمت بھی گوارا نہیں گی۔ یہ دوست اگرچہ خود کبھی انگلستان نہیں گئے تھے، گراس کے باد جو دانھیں تو قع یہی تھی کہ براج سے انھیں پہلے کی نسبت اب زیادہ ذہنی قربت حاصل رہے گی۔ براج کا کسی قدرُ غیر انگریزی ، رویہ دیچہ کرا نھیں بہت مایوسی ہوئی۔ بلراج بھی ان کی اس خطا کو بھی معا نہیں کر سکے کرا نھوں نے بتاجی کے اننی مجتت سے بیش کے ہوئے لادوق کو لیسنے سے انگار کر دیا تھا۔

بلاشبر بلراج بدل چ<u>کے تھے</u> ، اوراس مرتبر تبدیلی یقینًا زیادہ انقلابی نوعیت کی تھی۔ اب کی براج کے بارے میں میرا تاثر میں رہا تھاکہ وہ ایک آزادرو، بے بروا، مہمپندآدمی ہیں-ان کے ذین کوکس بھی طرح کی پابندیاک جرائے ہوئے نہیں ہیں - وہ اخلاق اور کردار کے ضابطو کی بیروی اگر کرتے بھی ہیں تو ان صَالِطول کی خاطر نہیں 'بلکہ اپنی مرضی سے اور اپنی سہولت کے بیش نظسر كرتے كى دومن مان كرف اوراينى بات دوسروں سے منوانے كے عادى ہيں كوئى بات أيكِ بار ان کے دل میں ساجاتے یا کوئی دھن ایک باران پر سوار ہوجائے تو وہ اس کام کو کرہی گزریں گے ، سوج بیار کے لیے ایک لمحرکو بھی نہ رکیں گے عواقب کی اتھیں ذراسی بھی فکر نہ ہوگی بچھتا وا استخیب كبھى كِوْتِح نہيں لگاتا ، شكوك انفيس كبھى عذاب ميں متبلا نہيں كرتے ۔ نئے نئے كام نرناانفيس اچھا لگتاہے ادراس را ہیں انھیں اس بات کی فکر کبھی نہیں ہوتی کہ لوگ ان کے متعلّق کیا سوچیں گے اور کیا کہیں گے۔ دوسروں کے لیے ان کے دل میں فلوص ہے، گرم جوشی ہے، مجت ہے، گراس کے ساتھ مزاج میں آزادروی اور بے فکری بھی رچی ہوئی ہے۔ ملنے جلنے، محفلین جانے اور نہی مذات كررسيايين - ايك سے ايك نئي گپ اور چھكے سنانے كوہر دم نيار رہتے ہيں - زندگي ميں لكے بندھے وستوعل بركاربند نهيں ره سكتے- ميز برجم كركام كر فے سے نفرت ہے ۔ براج كے بارے ميں میرا تأبر آن کے انگلسان جانے سے پہلے میں تھا۔ مجھے مختلف مالات میں ان کاطرز عمل اور ان کے تجربات اكثرياداً تے تقے كئ واقعات ميرے ذہن پرنقش ہوكررہ گئے تھے - ايك مرتبروہ اورميں الكُّ برات كُے ساتھ لالہ موسیٰ گئے ۔ان دلوُل وہ كا کج سے بحلے ہی تھے اور كاروبار میں پتاجی كا ماتھ بٹانے لگے تھے براتیوں کے عظم نے کا انتظام ریلوے اسٹیٹن کے پاس کھوریلوے کوار برول میں كيا گيا تفاء ايك شام كو بلراج أورئين شبلته بهوئے ريلوے اسٹيشن كى طرف جا تعلے وہاں ايك ویٹینگ روم میں کیا دیکھتے ہیں کہ ہمارے دورشتے کے بھائی وہسکی کی بونل سامنے رکھے بلیطے ہیں۔ یہ چیں ہوئی پناہ کا ہ انفول نے اس بیے حَبَیٰ کفی کہ برات میں جو بڑے ، بزرگ لوگ شامل تقے، وہ

کی مناسب سے جائزہ لینے پر بلراج حزورت سے زیادہ ہی سادہ نظر آرہے تھے۔ یہاں تک کر اُن کے دانتوں کے درمیان پائپ بھی دہا ہوا نہیں تھا! اس دور میں ببیطے اس انداز سے انگلتان سے نہیں واپس آئٹ تھے۔ انھیں تو م عوب کن سوٹ میں ملبوس ہونا چا ہیئے تھا۔ بڑین سے بھی انھیں ایک ! انگلی فرر پیٹر زنڈ کی شان سے اتر نا تھا۔ بات کرتے وقت بھی خیال رکھنا تھا کربن بن کر بولل جائے ستم بالائے ستم یہ کہ دہ کمیار شمنٹ سے اپنا سامان بھی خود ہی آتار رہے تھے! کچے دوستوں کو آبووا قعی بہت زیادہ مالوسی ہوئی۔

الراج كے يہر كرزردى كى جملك تقى - وہ كھ دبلے اور كمزور يمى معلوم ہورہ عقر -بالن بھی چدرے ہوں سے اور کنیٹیوں کے یاس سفید ہو چلے تقے جیم بھی جیسے کچھ سو کھ ساگیا تھا۔ يهد ان كالنك بهيشه سرخ وسفيدر بالتما- مأر برس بهد جب وه أنكستان كے ليدروانه بور عقر تو محمد اساعیل کی دکائ کے سلے ہوئے نئے سولول سے ان کے مندوق بھرے ہوئے تقے۔ اب النفيل زردى ما س مرے نيكر، مولے سوتى كرم كى قبين ادريتي بيہنے ديكھ كر جارايران اور برايشان مونا فطري عقا- دمينتي بهي معمول شلوار قرين مين ملبوس عنين - وه بهلك تح مقابله مين كي موقی ہوگی تقیں۔ ان کے گھنے سیاہ بال سر پر بحورے کی شکل میں بندھ ہونے تھے اور چڑیا کے ممو نسلے جیسے لگ رہے تھے۔ نتی شبنی کو دہ اپنے بازدؤں میں سنبھالے ہوئے تھیں۔ ما تاجی پہتے دارکرسی پر بیمٹی تھیں۔ رجیب بلراج سمندریار گئے ہوئے تھے توایک حاقة میں ان کی کو لہے کی ہڑتی لوٹ سے تھی تھی۔) مآیا جی کا نتھا سا پوتا پر پیشنت ان کے یاس کھڑا تھے۔ سارے خاندان کے دوبارہ ملن کی پرتصویر بالکل مکمل تھی۔ بلراج کی واپسی کے بعد جلد ہی آیک بہت چوٹا سا واقعہ ایسارونا ہواجس نے ان کے اندر رونا ہونے والی تبدیل کے بارے میں سب کھ ظام ركوديا- ان كي آمدير رواج كم مطابق مارك مال باب في دهير سارك لدو تياركرائے نقيد جب دوست اور عزیز بلراج کو انگلینارسے واپسی کی مبارک باد دینے کے بیے آتے تھے تو اخیس بیر للتوليش كيے عاتم تھے۔ بلراج كے ايك يُرانے دوست فاصے انگريزيت زدہ تھے۔ انفول نے بتاجی کے اصرار کے باوجود لڈو کھانے سے انکاد کر دیا۔ دلیل پر بیش کی کہ ہندوستانی مٹھائیاں انفیں وسیٹ منظراینے کے بارے میں یوچھے دہے۔ جب براج نے بات چیت کارُخ ہندوستان کی طرف پھیرا تو وہ بڑی تحقیر کے ساتھ رکائکریس والوں ، کا ادر ان کے مظاہروں کا ذکر کرنے لگے۔

کر آریر ساجی نف اورانگور کی بیٹی کوسخت نا پند کرتے تھے۔ بلراج اس زمانے میں خور بھی نہیں بیتے تھے۔ بلراج کو دیکھتے ہی ال دونوں نے بہوش اُڑ گئے، جیسے کو بن جرم کرتے ہوئے دیگے ہا تھوں پکڑے گئے ہوں۔ بلراج بڑے اطبینان سے میزی طرف بڑھے، ان میں سے ایک کا گلاس اُٹھا یا، دوایک گھونٹ فرہ کی باراج بڑے اطبینان سے میزی طرف بڑھے، ان میں سے ایک کا گلاس اُٹھا یا، دوایک گھونٹ فرہ کی باراج کا گلاس اُٹھا یا، دوایک کے معدرت جا کہ اُن دونوں کی گھرا ہمٹ اور جھجک دور ہوجائے، اور پھر دیر تک ساتھ مذرے سکنے کے معدرت جاہ کر ویڈنگ روم سے نمال آئے۔ یہ بتانا شاید غیر مزددی ہے کہ باقی سادی شام میرے اور ان کے درمیان گرا گرم بحث میں گزری۔ موضوع یہی تھا کہ کیا ان دونوں دستے کے بھائیوں کی گھراہٹ اور جھجک رفع کرنے کے لیے بلراج کا خود دہ شنی کو منھ لگانا صروری تھا ؟

ایک اور موقع پر الفول نے بمدئی میں ایک آفت سے پیچ کر مہاگ نکلنے کی دوادر سنائی۔
یہ واقعہ بھی ان ہی دنول کا ہے جب وہ ہزنس سے وابستہ تھے۔ اپنے ایک کاروباری دور ہے ہوہ
بمبتی بہنچ ہوئے تھے۔ ایک روز وہ سیر کے لیے جو ہو کے ساحل پر چلے گئے۔ وہاں ایک نوجوان تحبی
انفیس آنھوں کے اشاروں اور مسکرا ہوں سے انھیں رجھانے لگی۔ ان کا اشتیا ق اور حسس جاگ اٹھا
اور وہ اس کے پاس بہنچ گئے۔ کسی نے اینا معاوضہ آٹھ آنے بتایا، جو انھوں نے قوراً ادا کر دیا۔ بھر وہ
پیلتے چلتے ساحل پر ایک الگ تھلگ سی جگہ پر پہنچ گئے۔ مگر جب وہ لمسی لذّت سے انھیں روستناس
کرانے کے لیے چو ما چائی اور لیٹنے چمٹنے پر اُٹر آئی تو وہ ایسے جو اس باختہ ہوئے کہ اُٹھ کر قوراً جمال
کرانے کے لیے چو ما چائی اور لیٹنے چمٹنے پر اُٹر آئی تو وہ ایسے جو اس باختہ ہوئے کہ اُٹھ کر قوراً جمال
کورانے ہوئے۔ لڑکی انھیں آوازیں ہی دہتی رہ گئی: 'اپنے پیسے تو والیس نے جاؤ' کیگر وہ کہاں
کورانے ما نے انھوں نے تو ایک بار پیچھے مُڑ کر بھی نہیں دیجھا۔

انگلینڈروانہ ہونے سے پہلے باراج کی شخصیت کا زنگ یہ تھا۔ مگر انگلینڈ سے والی میں نے انھیں بہت مختف بایا۔ ان کا سارا الا اُبالی بن ، سارے قلندرانہ رنگ ڈھنگ ہوا ہو چکے تھے۔ آزادروی ادر بے بروا بن کی رمق بھی نہ تھی۔ ہم پہندی برائے ہم پہندی ان کے لیے سارے معانی کھوجی تھی سیاست کوان کی نظیم ساس قدراہمیت ماصل ہوگئی تھی جاتی پہلے کبھی عاصل نہ تھی۔ وہ بہلے کی سیست کہیں زیادہ حسّا س ، درد منداور زود رئے ہوگئے تھے۔ بے تعلق کی جگہ سروکاراور تعلق فاطر نے لیا تھی ۔ عادات واطوار میں بھی نمایاں نبدیا آئی تھی۔ وہ اب پہلے سے زیادہ باعل، چست اور متعد ہوگئے تھے۔ بو تعلق کی جگہ سروکاراور تعلق فاطر نے کے بات ویر تھی کہ انگلستان میں جو لکھنے لکھا نے کا کام انفول نے کیا تھا ، اس کا ذکر بی وہ کہی کرتے تھے۔ صرف روا روی میں دوایک ریڈیا ئی ڈرامول کا ذکر ان کی زبان پر صرور آیا جو انفوں نے دہاں لکھے اور نشر کیے تھے۔

رادلینڈی میں آنے کے بعد دوسرے دن ہی بلراج مجھ سے کہنے گئے کہ شام کو اتفین مسلم لیگ کے جلسے میں جانا ہے۔ (یہ جلسے میں ہوا نھا اور اس سے فیروز فال نون نے خطاب کیا تھا) میں برسنتے ہی بھونچگارہ گیا تھا۔ اتنی دل چپی سیاسی جلسوں میں اتھوں نے پہلے تو بھی دکھائی نہیں تھی بہا سند کہ کا نگریس کے جلسوں میں بھی نہیں۔ ان کی برتعلقی کا توبہ عالم تھا کہ جب میں ان سے ملنے کے لیے سیواگرام گیا تھا تو اتھوں نے جے سے کہا تھا کہ کا نگریس کے آنے والے اجلاس میں، جو ہری پورہ ہیں ہوئے والا تھا، مجھے صرور جانا چا ہیئے۔ خودا تھوں نے اس اجلاس میں سٹرکت نہیں کی تھی۔ البشہ میں بہنچ گیا تھا۔ خیر، اپنے کہنے کے مطابق، وہ اس شام کو مسلم لیگ کے جلسے میں سٹر کیے ہوئے۔ اس کے بعد جبلد ہی انھوں نے ضلع کا نگریس کمدیٹی کے زیرا ہتمام ہونے والے ایک عوامی جلسے میں بھی سٹرکت کی۔ سارے انھوں نے ضلع کا نگریس کمدیٹی کے زیرا ہتمام ہونے والے ایک عوامی جلسے میں بھی سٹرکت کی۔ سارے ملک میں سیاسی مور وجہدا کی سارے میں میں ہوئے گئی تھی۔ پاکستان کامسکہ سیاسی فضا پر چھانے لگا تھا، حس کا ایک بیرہ و قر وارا نہ کشیدگی کے دوب میں نکلا۔ جنگ کے فاتے پر قوم پر دور لیے گروں کو رہا کیا جا چکا تھا اور پورے ملک میں ایک بار بھر بے چینی اور بے اطبینانی کی آگ بھوگ آھی تھی۔ کور ہا کیا جا چکا تھا اور پورے ملک میں ایک بار بھر بے چینی اور بے اطبینانی کی آگ بھوگ آھی تھی۔ بیل سیاست کی اِن ساری تبدیلیوں اور ہنگاموں سے بلراج کا لگا و پہلے کی نسبت کہیں زیادہ و بڑھا ہوا

یتا جی کے سوچ بچاد کا رخ فطری طور پر اسی ط ف ہوگیا تھا کہ بلراج اب کیا کریں گے کون
سے بیشنے میں جائیں گے ، کس سمت میں آگے برطویں گے ۔ شکر ہے کہ اس مرتبرا تھوں نے ربز نس ، کا
ذکر نہیں کیا ۔ وہ جانتے تھے کہ بلراج اپنی دھن میں اتنی دور نکل گئے ہیں کہ کاروباد کے میدان میں ان
دائیں محال ہے ۔ شاید اتھیں یہ احساس بھی ہوگیا تھا کہ جس ویز نس ، کی وہ پیش کش کرتے رہے ہیں
دوہ نہ توزیادہ پُر کشش ہے اور نہ زیادہ منفعت بخش ۔ اس کے ساتھ غالبًا وہ یہ بھی سمجھ چکے تھے کہ بزنس
کا خیال اتھیں کسی اور سبب سے نہیں ، اس آرزو کی دھرسے آیا تھا کہ کاروباد ان کے بیٹے کو ان کے

ساتھ ایک گھریں رکھنے کاحیار بن جائے گا۔ دن گزرتے گئے اور براج کی طرف سے اس بات کے کوئی آثار ظاہر نہیں ہوئے کران کا کیا گا

دن گزرتے کئے اور براج کی طرف سے اس بات کے لوق اٹار ظاہر ہیں ہو کے راہا ہو ای ا کرنے کا ارادہ ہے۔ آنے کے چندروز بعد ہی آل انڈیا ریڈیو کی طرف سے ایک انتظامی عہدے ک چرکشش پیش کش ان کے سامنے آئی تھی۔ لیکن اس سے پہلے کہ اس بارسے میں کسی اور کو کچھ پہتے جیا یا گھریں اس سلسلے میں کچھ بات چیت ہوق ، براج اس بیش کش کونامنظور بھی کر چکے تھے۔ بعد میں یا گھریں اس سلسلے میں کچھ بات چیت ہوق ، براج اس بیش کش کونامنظور بھی کر چکے تھے۔ بعد میں یتا جی کو معلوم ہوا تو وہ مہکا بگارہ گئے۔ ان کی رائے میں یہ فیصلہ دائش مندانہ نہ تھا۔ بی بی سی میں تويرام تعجب خيزهر كزنه تقا-

ویرا را بیب برارار میں اس دفع بھی بلراج ستمبر ( 1944) کے مہینے میں ہی سری نگرسے روانہ ہوئے۔ د تواور دونوں بیج ، پر بحیثت (عمر: پانچ سال) اور شبنم (عمر: سال بھرسے بھی کم) ان کے ساتھ تھے۔ لیکن اس باربلراج تجربے اور مہم جوئی کی خاطر سفر نہیں کررہے تھے۔ اس مرتبہ وہ بدلے ہوئے ذہن کے ساتھ نئے اُفق کی کھوج میں نکلے تھے۔

عالمی جنگ کے دوران میں جب بلراج لندن میں تھے توانھوں نے ساری دنیا کوشعلوں كى لپيٹ يس طبق اسكية ديجها تھا۔ الخيس زندگى اور موت كى اس كش كمش كا قريب سے مشاہد ہ كرنے كاموقع ملاتھا اس بولناك صورتِ حال سے دوچار كرنے والے زبر دست معاشى اور سیاسی عوامل بھی ان کی نظروں سے او جمل نہیں رہے بھتے۔ نازی بربریت کے ہاتھوں قیدیوں کے کیمیوں میں لاکھوں یہود یول کا خاتم ، شاری ، بلٹر کریگ، یعنی لندن اور دوسرے اور بین شہرون پر اندھا دھند بمباری، مطلر کی آگے بڑھتی ہو تی طوفان صفت فوجوں کے فلاف سُرخ فوج کی سِرِفَروشانه مزاحمتِ ' یورپ میں حکومتوں کا سقوط — ان سب نے بلراج کو جمنجھوڑ جھنجھوڑ کر زندگ گيَ عرياں اور سنگين حقيقتوں كاعرفان بخشاتھا- ان حقيقتوں سے فرار كاكو بى راستر بھى مذتھا -ان کی مدیک فن کارانہ بے نیازی کا رویۃ افتیار کرنا بھی ممکن نہ تھا۔ براج نے اپنی آنکھوں سے پُرانی دینا کو ملیامیٹ ہوتے اور ایک نئ دینا کوظہور میں آتے دیکھا تھا۔ دینااب پہلے کی طرح نہیں بن سکتی تقى، جهاں سلطنتیں ا در سامراج اور نوآ با دیاں تقیں ۔ بلراج کواحساس ہوگیا تھاکہ ان کے اپنے دطن میں آزادی کے لیے جوجد و جهد مهور می ہے وہ عالمی پمانے ہونے والی اس زیادہ بڑی جدد جهد کا ايك لازم حصة م جس مين ايك طرف ترقي كي طاقتين بي، دوسري طرف رجعت كي طاقتين -براج ندن کے دل میں رہ چکے تھے ، جنگ کی پیدائی ہوئی ہوناکیوں ، دہشت گردیول ادر فردميول كو ديكه بعي چكے تق ، كسى حد تك بعكت بعي چكے تقے اس بيدائفيس يقين بوگيا تقاكر حقيقي فن كارزندگى كے ڈرامے كامحفن خاموش تماشائى بن كرنہيں رەسكتا- چنا بخوا مفول نے فيصله كياكم النفیں اپنے طور پر زندگی کے اس ڈرامے میں علی حصر لینا ہے ۔ فن کار کے طور پر بھی اور شہری کی حیثیت سے بھی۔ فن اور فن کارکے منصرب اور کارگزاری کے باب میں ان کے تفورات بھی بدک

۔ فاشیت اور جمہوریت کے اس زبر دست مکراؤ میں بلراج کی ہمدر دیاں سووئیت یومین ادر جارسال کانشریاتی تجربہ بجائے خوداعلیٰ اہمیت کی دلیل تھا۔ اَل انڈیا ریڈیو میں کسی اچھے عہدے۔
کے لیے یہ بجربہ اپنے آپ ایک برُزور سفارش بن سکتا تھا۔ گر براج کے خیالات کہیں اور تھے، اگرچہ اس باب میں ان کے ذہن میں کوئی واضح تصوّر نہ تھا کر روزی رو نا کے لیے انھیں کیا کرنا ہے، کون سے پیشے میں جانا ہے۔ شاید وہ انتظار کر رہے تھے کہ کوئی خاص واقعہ رونما ہو قووہ اس راہ پر پہلا قدم اٹھائیں۔

راولپنڈی میں چندروز قیام کرنے کے بعد بلراج اور دمینتی اپنے دونوں بچوں اور گھرکے بچھا فراد کے ساتھ سری نگر چلے گئے ۔

کھر کی فضاان د نول نگ بھگ دلیں ہی ہورہی تھی جیسی اس و فت تھی جب بلراج اپنی تعلیم مکمل کرکے کالج سے گھر داپس آئے تھے اورعمل زندگی کے میدان میں پہلا قدم رکھنے کی تیاری کرنہے تھے ۔

اس مرتبرہی براج نے مستقبل کی طرف سری نگریں ہی چھلانگ لگائی۔ ایک دن براج نے پکایک اعلان کر دیا کہ وہ بمبئی جارہے ہیں۔ وہاں انھیں میسم گورک کے ڈرامے "بست تر گہرائیاں" برمبنی ایک فلم میں ادا کاری کرنا ہے۔ یہ فلم براج کے کالج کے زمانے کے پرانے دوست چیتن آند نبلانے والے بھے ۔ پتاجی کے لیے یہ خرانتہائی وحشت ناک تھی۔ انھوں نے بھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ ان کا ببٹیا، جس کی پرورش بہترین آریہ ساجی روایتوں کے ماحول میں ہوئی ہے، جواعلی تعلیم یا فتہ ہے، فلا میں بھی نشدہ اور دو بچوں کاباب ہے، بی بی سی جیسے یا وقارا دارے میں کام کرچکا ہے، فلا ایکٹر کے رسوائے زمانہ بیٹے میں جا کہ بیٹے میں جسے ساج کے پیلے اور رذیل طبقے کے لوگ ہی ایناتے ہیں۔

آس فلم کے پروڈ یوسرکا تعارف نامر بھی اننامرعوب کن مذتھا کہ بتا جی پر کچھ انٹریر آباور انفیں اس مفولے کی کامیابی کا یعین ہوجاتا۔ تعارف کے طور پر بلراج بتا جی کواس سے زیادہ کچھ بھی نہیں بتا سکے سے کہ چیتن آنند کا بج میں ان کے ساتھی رہے تھے۔ وہاں وہ شاعری بھی کیا گئے تھے۔ کا بج سے فارغ ہونے کے بعد وہ کچھ عرصے کے لیے انگلتان چلے گئے تھے، جہاں انفوں نے کوئی فاص کا زنامرانجا کہ نہیں دیا تھا۔ ادھر کچھ مذت بہلے تک وہ اسکول پٹچر تھے، وغیرہ - ظاہر ہے، املیتوں کی تفقیل ایک باپ کویہ باور کرانے میں کام یاب نہیں ہوسکتی تھی کہ بمبئی میں روشن امکانات کی بوری دنیاان تے باپ کویہ باور کرانے میں کام یاب نہیں ہوسکتی تھی کہ بمبئی میں روشن امکانات کی بوری دنیاان تے بیٹے کی آمد کی منتظر ہے۔ اس بیے اگرا یک مرتبہ بھی پتا جی کی راتیں بے خوا بی کے عالم میں گزرر ہی تھیں بیٹے

مجھے یہ علوم ہونے میں بھی زیادہ دیر نہیں گئی کرسرائے کی دشواریوں کے باعث نی الحال فلم "نیجانگر" کا منصوبہ ملتوی کر دیا گیا ہے۔ فلم "نیجانگر" کا منصوبہ ملتوی کر دیا گیا ہے۔ یہ زیادہ اہم کام انڈین بیپلز تھیٹر الیسوسی الیش دجوا پٹاکے نام سے شہورتھی ) کی سرگرمیاں تھیں اور براج ان ہی میں اس قدر منہک تھے کر انفیں اپنا بھی ہوش نہ تھا۔ براج ان ہی میں اس قدر منہک تھے کر انفیں اپنا بھی ہوش نہ تھا۔

یہ انحشاف بھی جھ برجلدہی ہوگیا کہ إیثا محص ایک ڈرامے بیش کرنے والی تنظم سرتھی، بلکہ اس کی نوعیت ایک ترکیہ جیسی تھی۔ اس کی ایک یا دگار بیش کش بہلے ہی دیچھ چکا تھاجس کا موضوع بنگال کا کال تھا۔ اس سلسلے میں ایٹ یا دگار بیش کش میں بہلے ہی دیچھ چکا تھاجس کا موضوع بنگال کا کال کال کا ایک ایک ناچے گانے والی منڈ کی نے پورے شم اللہ ہندوستان کا دورہ کیا تھا۔ یہ ماجرامی ہندوستان کا دورہ کیا تھا۔ یہ ماجرامی نے اپنی آئھوں سے دیچھا تھا کہ آفت رسیدہ لوگوں کا نظارہ دیچھ کرعورتیں اس قدر متا تر ہوئی تھیں کہ ہے اختیار ہو کرا تھول نے اپنی سونے کی چوڑیاں کلائیوں سے آثار کر بنگال کے معیدیت عوام کی امداد کے لیے دے دی تھیں۔ بلائے بایٹ ایس نے عوام کی زندگی میں اور نقافتی زندگی میں بہت ذہر دست اور اہم رول اداکر نا تھا۔ اس نے عوام کی زندگی سے اپنار شتہ بہت قریبی رکھا، ناچ ، کانے اور نائک کے لوک روپ سے کافی استفادہ کیا ، اور جلد ہی ساجی ڈرامے کے احیار اور فرغ کے لیے ایک طاقت ورمرکز بن گئی۔

روں سے بیات ہے۔ بیت میں میں بہنیا تو اس مسلے پر زور دار بحث ماری میں کہ اسٹیج پرایک گھوڑے کو کیسے لایا مباسکتا ہے۔ بیتہ پلاکہ ڈرامے میں ایک شادی کا سین تھا۔ برات کو رہر وئن) زبیدہ کے گھر آنا تھا۔ بلراج کی دبی خواہش میں کہ برات بالکل اصلی معلوم ہو۔ دولہا گھوڑ ہے پرسوار آئے۔ آگے آگے مینڈ باجہ ہو۔ دولہا، دلہن کے رشنہ دار با قاعدہ ' ملنی' کی رسم میں شریب

ہوں۔ " میں پھر کہتا ہوں ، یہ غضب کا منظر ہوگا! " بلراج باربار کہ رہے تھے۔ یہ خیال ا ہی کے ذہن کی اُن محتمل اور وہ اسے عملی عامر پہنانے پر تلے ہوئے تھے۔

" مگرانشینج بر گھوڑاآئے گا کیسے ؟ کچھ عقل کی بات کرو، بلراج! " چین بولے۔ "کیوں نہیں آسکتا ؟ ذرا تفتور تو کرو: سفید گھوڑا ۔ خوب صورت زین ۔ زر کارکپڑا پیٹھ پر پڑا ہوا ۔ میں کہتا ہوں ' یہ منظر سنسنی بھیلادے گا "

درادراكر كعور السينج بر معرك أشاتو ؟ " جيتن نے اعتراض كيا-

جمهوری طاقتوں کے ساتھ تھیں۔ اسی آویز ش سے انھیں ان نظریات کے مفخرات کا سنجیدگی اور گہرائی سے مطالعہ کرنے کی ترغیب ملی جو اس عالم گیرکش مکش کے بیس بیشت کارفر ماتھ۔ دفتر رفتہ وہ سماجی مظاہر کی مارکسی تعبیر کی طرف بے افتیار مائل ہوتے گئے۔ لندن میں ان کے قیام نے انھیں پکتا مادکس وادی بنا دیا تھا۔ اب بلراج نے چیتن آنندکی فلم میں کام کرنے کے لیے بمبئی جانے کا فیصلہ کیا تھا تو اس کا سبب یہ نہ تھا کہ انھیں فلم ایکٹر کہلانے کا ادمان تھایا وہ فلم کیر پر افتیار کرنا جا ہے تھے۔ نیادہ اہم وج یہ تھی کہ وہ فن اور اظہا جا ہے۔ استعال کرنا چاہتے تھے، تاکہ کے اس زبر دست وسیلے کو آج کی زندگ کی حقیقتیں بیش کرنے کے لیے استعال کرنا چاہتے تھے، تاکہ دیکھنے والوں کا سماجی شعور جاگے اور جو نے کم آب کی جگر بے کراں بنے۔

بلراج کے بمبئی مانے کے چند نہینے بعد بتاجی کے تجھے یہ دیکھنے کے بیے وہاں بھیجا کہ بلراج کس حال میں ہیں، ان کی فلم پیش دفت کے کس مرطبے برہے، اورانفیں اس منحوس پیشے کو چھوٹرنے اور کوئی بہتر کام سوچ نکالنے پر اب بھی آمادہ کیا جاسکتا ہے یا نہیں۔ اس قسم کی فہم پر میں اس سے بہلے بھی کئی مرتبہ جا چکا تھا، اس بیے بتاجی کی بتویز پر ہیں نے فوراً عمل کرنا منظور کر لیا۔

ربلوے اسٹیشن پر دمینتی مجھے لینے کے لیے آئیں۔ جب ہم پالی ہل رباندرہ کی طرف بڑھ دہے تھے ، جہال ان کا قیام تھا ، تو میں نے دموّسے پوچھا کہ فلمکتی بن چکی ہے۔ انفول نے سوالیہ اندازسے مجھے دیکھا اور کہا در فلم ؟ کیسی فلم ؟ " اور بھر کھے سمجھ کو وہ مسکرائیں اور کہنے لگیں ، « چل کرخود ہی دیکھ لینا "

بھابھی کے ساتھ میں یا لی ہِ ہر ابک بلڈنگ کی دوسری منزل پر بنے ہوئے ایک کثادہ فلیسٹ میں پہنچا۔ یہ چالک و ہاں تو بہت سے لوگ آباد ہیں۔ ان میں جیتن آئندا دران کی بیوی، میدبٹ، ان کی بیگم ادر دوسالیال، بلراج ادران کے فائدان کے علاوہ چیتن آئند کے دوسالی گولڈی اور دیوآئند بھی شامل تھے۔ اس وقت سامنے کے بڑے، مشترکہ کرے میں ریہرسل جیسا مشغلہ جاری تھا، جس میں فلیسٹ کے سبھی مکین حقہ ہے دہے تھے۔ بہت جوش اور ولو لے کی فضا متی معلوم ہوا کہ یہ "نیچائگر" (بیست تر گہرائیال "کے فلی دوپ) کے کسی سین کی نہیں ایک فشا متی معلوم ہوا کہ یہ " نیچائگر " (بیست تر گہرائیال "کے فلی دوپ) کے کسی سین کی نہیں ایک ڈرامے کی ریہرسل ہورہی تھی، جو انڈین بیلیز تھیٹر الیوسی ایش را پٹا) کی طرف سے بیش کیا جائے والا تھا۔ چیتن آئنداس ڈرامے میں مرکزی دول ادا کر دہے تھے۔ بلراج ڈائر کر تھے۔ اس وقت خواج احد عیّاس کی اس بیش کش « زبیدہ " کی آخری بار نوک بلک سنواری جارہی تھی۔

عوا می اسلوبوں سے دل کھول کر استفادہ کرتی تھی۔ بھراس کے نتما شاتی بھی چیدہ شہری طبقے کے لوگوں پر نہیں ، عام آدمیوں کے بہوم پرشتی ہوتے تھے جھیقت پندی اور لوک نامک کے زور وقوت کے اس سنگم سے باراج کو ا داکاری میں اپنے خاص کر داری تشکیل اور استحکام میں بہت مرد ملی - اپنے فن کوجان دارجذ باتی رنگ سے سجانا بھی امھول نے وہیں سے سیکھا۔ تاہم اس دور کو ان کی زندگی میں کافی بعد میں آنا نظا۔ ابھی تو محصن سنر وعات ہورہی تھی۔

اس سنروعات اور روشناسی کے مرحلے کو خود بلراج نے اس طرح بیان کیا تھا:

ایک صبح میں نے اخبار میں پڑھا کہ پیپلز تھیٹر کی طرف سے ایک ڈرا ما کہیں پیش کیا جار ہا ہے۔ میں چین کے بیپلز تھیٹر کے بارے میں تو تھوڑا بہت جا نما تھا۔ سوچنے لگا کہ یہ ہندوستان کا بیپلز تھیٹر کہاں ہے آٹیکا۔ شام کو، دن بھر بہت سے زمیوں پرچڑھئے اُتر نے کے بعد میں بی۔ یی ۔ سامنت اینڈ کمینی کے دفتر میں جا گھا۔ و ہال مشہور فلم جزئلسٹ بی ۔ بی ۔ سامنے موجود تھے۔ میں ان سے پوچھا: «سامے صاحب کی بمبئی کی کوئی بیپلز تھیٹر بھی ہے ؟"

بیا جی کی وی پیر سیروں ہے ؟ «کیوں نہیں ؟ " وہ ہنس بڑے۔" میں خود بھی اس کا ممبر ہمول اور اس کی میٹنگ میں سٹر کت کرنے کے لیے جانے والا ہوں۔ جا ہو تو میرے ساتھ تم تعجی چلے علو۔ آج نواج احمد عبّاس اپنانیا ڈرامر سائیں گے "

میرے کہنے برچیتن آندیق ہمارے ساتھ ہو لیے۔

اوبیرا با وسی کے پاس ایک تنگ سی گلی میں پر وفیسر دیو دھرکامیوزک اسکول تھا۔ اسکول بیں ایک جھوٹا سا بال بھی تھا، جہاں لگ بھگ سوآ دمیوں کے بیشنے کی گنجائش تھی۔ ایک طرف کو جھوٹا سا بال بھی تھا، جہاں لگ بھگ سوآ دمیوں کے بیشنے کی گنجائش تھی۔ ایک طرف کو جھوٹا سا با سیٹیج بنا ہوا تھا۔ یہی ہال ابٹیا کی سرگرمیوں کا مرکز بنا ہوا تھا۔ جب ہم بینچے تو ہال میں تقریبًا بیس نوٹ کے اور کیاں براجمان تھے۔ عباس کی اور میری تقوش کی براجمان تھے۔ عباس کی اور میری تقوش کی ہونت جان بہان بیلے سے ہی تھی۔ جب میں لندن میں تھا تو میں نے ان کی کچھ کہا نیاں بھی بڑھی تھیں۔ لیکن یہ جان بہان یہ بان بہان عائبًا نہ ہی تھی۔ ملاقات کا موقع اس وقت یک نہیں آیا تھا۔ عباس نے بیٹھے بی مجھ سے ہاتھ ملایا اور بھرا پنا ڈرامایڑ دو وقت تک نہیں آیا تھا۔ عباس نے بیٹھے بی مجھ سے ہاتھ ملایا اور بھرا پنا ڈرامایڑ دو

" یاکون اس سے بھی زیا دہ بُری حرکت کر بیٹھا تو ؟ " حمید بٹ نے چوٹ کی " اگرتم اسٹیج پراسے لانے میں کامیاب ہو بھی گئے تو وہ تماشا یئوں کا دصیان بٹانے کا بسب بن جائے گا۔ لوگ تھارے مکالمے سننے کی عاکم گھوڑے کو ہی دیکھتے رہیں گئے "

مگر بلراج اپنی ہرٹ پوری کرکے ہی رہے۔ ہاں، اننا عزور ہوا کر گھوڑا استیج پر نہیں آیا برآ دهوم دمام سے إلى بين داخل مون روراما سندر بائ بال بين استين كيا گيا تھا) -آگے آگے بين بليك كاشور تقا سب سي يبجع دولها ايك سفيد كفورى برسوار تقاءاس كيسر برجهر تقاغون سادا تام جمام تھا دستواری سے بینے کے لیے دولہا گوڑی پر بیٹے بیٹے بال میں داخل مہیں ہوا، بلکہ ال کے دروازے پر ہی دک گیا۔ سب تماشائی امسے وہاں دیچھ سکتے تھے۔ پھرجب وہ مبلی، کی رسم پوری ہوگئ تو وہ گھوڑی سے اتر کر ہال کے اندرآ گیا۔ رملن ، کارسم ہال کے اندر ہی اسٹیج کے شیک سامنے ہونی شادی کے اس سین میں مبتد بھی تھی، حقیقی رنگ بھی تھا، شان دار تماشے مبینی ولوار تیز بِفِيابِهِي بقي - ویسے بھی تما شائیوں نے ' زبیدہ کی بُرُتوش پذیرا بی کی۔ اس کے مکالے جُسُت' برجیتہ اور اُ شگفتہ سے۔اس کی زبان دہی تھی جو ساج کے اس طبقہ میں حقیقاً اول حاتی ہے جب کے بارے میں یہ درامر اكما كيا تقا- اس كمونوع كاتعلق ايك عمرى صورت مال سے تقاا وراس ميں ساجي مقصدة کا حساس رجا مواتھا۔ ڈرامے کی ساخت میں کھ کمزوریاں منروررہ گئی تھیں، مگر پھر بھی یہ بہت کامیا ر با درسماجی وابستگی سے بھر پوران ڈراموں کا بیش روبن گیا جو برسوں بعد تک اپٹا کے اسٹیج پر بیش کیے جاتے رہے۔ یہ ڈراماً خواج احمد عباس کے ساتھ باراج کے طویل دورِ رفاقت کا آغاز بھی ثابت ہوا۔ دونوں کامسلک ایک تفاعباس إیٹا کے بان رکن تقے اور سماجی وابشگی کے گہرے احساس سے سرشار عقد بعديين دونول في مل كركي السينيع فرامول، فلمول اورسماجي اور ثقافي سرگرميول مين ايك سائقة كام كيا- ان مين غالبًا سب سے زيارہ اہم اور عظيم الشّان كا دش" دھرتى كے لأل "على-ير فقم 1940 كى د بان كے سروع ميں رونما ہونے والے بنگال كے كال ير مبنى تقى- اس ميں براج ا داكار ك طور برشا مل عقد اسكربيط اور دائر كيش كي ذمتر داري عباس في سبنها ل مقي -

فن کارکی دین رہی - اس سے پہلے براج کی نشود نما کرنے میں اپٹائی اپنی الگ دین رہی - اس سے پہلے براج جس حقیقت پندار اسٹیج سے والبستہ رہے تھے دہ سنستا ورنستعلیق قسم کا تھا - وہاں اظہار میں منبط ، عظہ او اور لفاست برزور دیا جاتا تھا - لوک ناٹک جسی بے روک ٹوک بے باتی ، ازادی ، بے یکھف آ مدی کیفیت اور بے عابا جوش وہاں ناپید تھا۔ اپٹا ایک ایسی بحر کی می جون کے آزادی ، بے یکھف آ مدی کیفیت اور بے عابا جوش وہاں ناپید تھا۔ اپٹا ایک ایسی بحر کی می جون کے

بہت مشکل ہے۔ تاہم اس وقت مجھے بہی محسوس ہوا کہ عبّاس کے ڈرا مے میں بھولیے جذباتی گہرائی یا ڈرا مائی ارتفانہیں ہے۔ ابھی میرے ذہن میں اس طرح کے خیالا اُبھرے ہی مقے کہ عبّاس نے یکایک ایک عجیب سااعلان کرڈالا۔ کہنے لگے: ''دوستو' مجھے بے حدخوش ہے کہ آج بلراج ساہنی ہمارے درمیان موجود ہیں۔ میں اب ایپ ڈراما اس درخواست کے ساتھ ان کے جوالے کرتا ہوں کہ اس کی ڈائر بکش کا بار دہی سنبھالیں''

اس ا چانک ا علان پر میں مهماً بخاره گیا۔ میرے منھ سے ایک لفظ بھی نہ کلا۔ لیکن اتنی ہوش مندی کا نبوت صرور میں نے دیا کہ انکار نہیں کیا۔ عالات کے جرکے تحت مبسی بے عملی کے ساتھ میں وقت کاٹ رہاتھا ، اس سے میں قبری طرح اکتا چکا تھا۔ یہ موقع سامنے آیا تو سوچا ، اب کچھ کرنے کو کام تو میرے پاس ہوگا۔

اس طرح بالکل فلاف توقع وه دور سروع ہوگیا جس نے میری زندگی پر امٹ نقش چیوڑا ہے۔ میں آج بھی فخرکے ساتھ کہتا ہوں کہ میں إیٹا کا اَرشٹ ہوں۔ وہ ڈرا ما جس سے میرے اِس دور کا آغاز ہوا،" زبیدہ" نقا' بو 1944 کے موہم مرا میں بمبئی میں اسٹیم کیاگیا تھا۔

براج ان دنوں ایسے ہورہے سے جیسے کوئی اور وح ان کے اندر سما گئ ہو، ان ہر چھا گئ ہو۔
انھیں اپنا درا سابھی ہوش نہ تھا۔ اپٹاا وراس کی سرگرمیوں کے سواکوئی خیال اسمیں آتا ہی نہ تھا۔ وہ بہت بدل گئے سے۔ پہلے قومی عدوجہدسے ان کی وابستگی محص عذبانی مدتک رہی تھی، اب وہ تھیڑ آرٹسٹ کے طور پر اس میں عملاً سر پیک سے فے۔ فن اور سیاست کے درمیان پیلے جو مدبندی المفول نے کردھی تھی، اب یک سرگرمیوں کا گول بل جا تی سرغائب ہو چکی تھے۔ وہ محصے کے فن کادامذا ورسیاسی، وونوں طرح کی سرگرمیوں کا گول بل جا ناہی وقت کا تقاضا ہے۔ اپٹا سماجی وابستگی کی حامی ڈرا مائی تحریک تھی۔ اس کا منشایہ تھا کہ سابی حقیقت کی ہو بہوا ور واضح تصویر میش کی جائے، اور وہ بھی الگ تعلک کوڑے ہوئے تماشان کی ذاویئر فطر سے نہیں، زندگی کے دیلے میں نبرد آز ما اور سٹریک شخص کے زاویۂ نظر سے۔ فن کی تخلیق ناجانب اری فطر سے نہیں، زندگی کے دیلے میں نبرد آز ما اور سٹریک شخص کے زاویۂ نظر سے۔ فن کی تخلیق ناجانب اری اور وابستگی منز وری ہے۔ اس کے لیے گہرااور گرم جوش، لگا و اور وابستگی منز وری ہے۔ اس کے لیے گہرااور گرم جوش، لگا و اور وابستگی منز وری ہے۔ اس کے اور لا تعلق کی فضا میں نہیں ہوتی۔ اس کے لیے گہرااور گرم جوش، لگا و اور وابستگی منز وری ہے۔ اس کے اور کی معاملے میں اپن بھر پور چھاپ چھوڑ نے لیے معاملے میں اپن بھر پور چھاپ چھوڑ نے لیے معاملے میں اپن بھر پور چھاپ چھوڑ نے کے معاملے میں اپن بھر پور چھاپ چھوڑ نے میں کام یا ہر بیت نہ میں بیت بیا کہ از کر میں کسی خصر طور شرک کے در بیت بھر پور تھا کی دھائی میں اپن بھر پور جوائی کسی خصر کی طور شرک کے در بیت کی دوبان میں اپنی بھر پور جوائی کی دوبان میں اپنی بھر پور جوائی کی مان کی دوبان میں اپنی بھر پور جوائی کی دوبان میں بیت بھر پور تھا کی دوبان میں بھر پور تھا کی دوبان میں بھر پور بھر بیا کی سے کرد و نو کے معاملے میں اپنی بھر پور جوائی کی دوبان کے در دی کے دوبان میں بیت بھر پور کیا کی دوبان میں بھر پور کی کی دوبان کی دوبان میں بیت کی دوبان میں بھر پور کی کی دوبان میں بھر پور کیا گر کی دوبان میں بھر پور کی دوبان میں بھر پور کی کی دوبان ک

اس کی ماوشوں کو دیکھ چے ہیں اپنا کو ہمیشہ فراور فرحت کے لیے جلے احساس کے ساتھ یا در کھیں گے۔
اس کی شاخیں ہر اسان خطیں پھل بھول رہی ہیں ۔ بنگا کی زبان ہیں بروگ عصری موضوعات بر
را اوا بیٹو کو اینے اللہ سیمونے ہوئے ہیں کے کھیل یا ایسے ڈراے بیش کرتے تھے جوبنگالی تھیٹی کہ اور اول کی
دوا بیوں کو اینے اللہ سیمونے ہوئے ہوتے تھے۔ بہت سی ریاستوں میں ناچنے اگانے والوں کی
مظل ای برمرعل تھیں ۔ بہاراتھ کی شاق آگر اور ایا اسٹی کری تھی تو یو ۔ بی کے فن کار 'فرنگ 'دکھاتے
تھے۔ یہ تخریک ناک کی جوامی شکول کو بھی دوبارہ وزندہ کر رہی تھی اور نے نے ددب بھی ایجاد کر رہی
تھی۔ اس کے علاوہ معنی کی جوامی شکول کو بھی اور دوسرے کی ڈرائے ۔ ایٹا اس اعتبار سے
مق ایک شہر میں پہنچے میاور "انسپ کو کا کس" اور دوسرے کی ڈرائے ۔ ایٹا اس اعتبار سے
وقت توں کی صفول میں شامل ہو کر جد و جہد میں سٹر کے ہونے کا دوار بھی بخشی تھی۔ یہ اس کا ایشی نے نیک اسٹی اسٹی کا میٹی کے اپنا اس اعتبار سے
وقت توں کی صفول میں شامل ہو کر جد و جہد میں سٹر کے ہونے کا دوار بھی بخشی تھی۔ یہ اس کا کا فیش تھا۔
بیط محروم ہی رہے تھے۔ پھر یہ امرتوب خیر کیوں ہو کر اپنا کی سرگرمیوں میں دہ ایسے تمن رہے لگے بہلے محروم ہی رہے تھے۔ پھر یہ امرتوب خیر کیوں ہو کر اپنا کی سرگرمیوں میں دہ ایسے تمن رہے لگے بہلے محروم ہی رہے تھے۔ پھر یہ امرتوب خیر کیوں ہو کر اپنا کی سرگرمیوں میں دہ ایسے تمن رہے لگے بہلے محروم ہی رہے تھے۔ پھر یہ امرتوب خیر کیوں ہو کر اپنا کی سرگرمیوں میں دہ ایسے تمن رہے لگے بھر پہائی ہیں۔

اب برکہا توشاید غرصروری ہی ہے کہ اپنے بھائی کو سمجھانے بھانے اور اکفیں گھر لوٹنے پرآبادہ کم نے کہ کہا تو ساید فی مسلک پرایمان ہے آیا تھا۔ چنا نچر جب میں دا دلینڈی پہنچا تو اس طرح کو زبیدہ "
کا سکر بیٹ میری جیب میں تھا۔

میں ربیرسل کرنے کے بعد اپٹا کے جوشیا فن کار جب مختلف علاقوں میں اپنے اپنے گھروں کو البی مانے کے مول کو والب مانے کے بعد اپنے گھروں کو گانے لگئے۔ مانے کے بیدمفنا فا ق ٹرین میں سوار ہوتے تو ڈلوس کے اندر بھی کورس میں ان گیتوں کو گانے لگئے۔ اکثران کے گردمسا فروں کی بھیر مجمع ہوجاتی اور ذراسی دیر میں سارا ڈبٹا حب الوطنی اور ترقی پیندی سے معود ان گیتوں سے گوئینے لگتا ۔

ن بیرسرگرمیال ان سینول ا درامیددل سے کوسول دور تقین جو بناجی نے بلراج سے ان کی آنگتا سے والیسی پر کررکھی تھیں۔ بتاجی کا ذہن بھلا ایسی باتوں کوکس طرح بنول کرسکما تھا کہ بلراج وہ بیشافتیالہ کریں جوسرے سے ببیشہ تھا ہی نہیں 'کننے کی کفالت کے لیے بیوی گرسے نکلے اور مزیدستم یہ ہوکر اسے دراموں ادر فلموں میں کام کر کے ببیسے کما فاہر ہے۔ اِن باتوں سے ان کی غیرت کو تھیس بہنچتی تھی، خوب درنا خوب کے سلسلے میں جو معیاران کے ذہن میں داستے سے دہ زدمیں آتے تھے، درح کی گرائی میں رہے ہوئے افلانی عقیدے فروح ہوتے تھے ، اوراسی لیے ایک سہا نی قبیح کو وہ بمبئی میں وار دم ہوگئے ، تاکہ سہا تی خود این انتھوں سے عائز وہ لے سکے ، اوراسی لیے ایک سہا تی قبیح کو وہ بمبئی میں وار دم ہوگئے ، تاکہ حول سے عائز وہ لے سکیں۔

ان دنوں اِپٹاکی مرکزی منڈلی نے اندھیری میں ایک مکان کر ائے پر لے رکھا تھا، جیس کے اسر بہت کشادہ اعام نھا۔ اس اعاطے میں برگد کے ایک بڑے سے درخت کی چھاؤں میں می کا پھوترا بنا ہوا تھا۔ یہ چیونز ار میرسل وغیرہ کے لیے اسٹیج کا کام دیتا تھا۔ کمبی کمبی ڈراموں کے پرائیویٹ سٹو بھی بہیں بیش کیے جاتے تھے۔ بھی بہیں بیش کیے جاتے تھے۔

نہیں ہے " 1947 اپریل 1947 کو دمینتی کیا یک وہاں چلی گئیں جہاں سے کوئی داپس نہیں آتا۔ چند نہینے ہوئے در اپریل 1947 کو دمینتی کیا یک وہاں چلی گئیں جہاں سے کوئی داپس نہیں آتا۔ چند نہینے ہوگئی تھیں۔ اس ردگ کاسرچیٹر نفالباً دہ تالاب تھا جس کا پانی وہ اور یونٹ کے دوسرے لوگ بیستے رہے تھے۔ بھرایک بے بروا ڈاکٹر نے انجکشن کے ذریعہ امیبائن کی عزورت سے زیادہ مقداران کے جسم کے اندر بہنچا دی۔ کچھ تو یہ بے روا فی زنگ لائی "کچھ بہت زیادہ جسمانی محنت اور بھاگ دوڑ نے اپنا اثر دکھایا 'اور جیمانی محنت اور بھاگ دوڑ نے اپنا اثر دکھایا 'اور جیمع بیں دمتوا چانک ایسی گمیں کہ بھر کبھی مذاتھ سکیں۔

اس سائر نے براج کے سازے وجود کو ننہ وبالا کرکے رکھ دیا۔ بھری جوانی میں (28 برس کی عربیں) دمتو کا گزرجانا ایسا ہی تھا جیسے براج کی زندگی کا مرکز و محور کہیں کھوگیا ہو۔ دمتو بہت مجت یاش بیوی اور روشن خیال جیون سابھی تھیں۔ گزشتہ تین برس سے دونوں بجساں جوش و خرد شس نے سابھ ، ایک جیسے بے غرض اور بے لوث انداز سے ، ایک دوسرے کے ثانہ بہ شانہ ان سرگرمیوں میں مشرکے رہے تھے جو ہمرف انھیں قریب ترلانے کا چیا بنی تھیں بلکان کی از دواجی زندگی کو زیادہ مھرپور، زیادہ جال فرا، زیادہ خوش وخرش بنانے کا ذریعہ بھی ثابت ہوئی تھیں۔ براج نے یک بیک اپنے آپ کو ایک خلامیں بھیکتے ہوئے یا یا۔ لیکن اپنی محرومی کو انھوں

## 6 فلمی دنیامیں

بران 1944 میں مبئی پہنچ تھے۔ وہاں اگر جلدہی اسمیں پہنچ ہاگیا کہ مال د شواریوں کے باعث بہت آنند کی فلم اگر بنی بھی تو ہوت تا خرسے سنے گی۔ یہ اندینہ بھی تھا کہ اس کا بنا نا غیر معینہ برت کے لیے ملتوی ہو جائے گا سر مائے کی فرا ہمی کے ملتوی ہو جائے گا سر مائے کی فرا ہمی کے لیے حیتین جان تو گو کو سر مائے کی فرا ہمی کے لیے جیتین جان تو گو کو سر مائے کی فرا ہمی کے لیے جیتین جان تو گو کو سر مائے کی فرا ہمی کے سے باہر تھیں اور یہ بیل کسی طرح منڈھے نہیں چڑھ دہی تھی۔ ان حالات بیں بلراج نے لیے کیا یک ایک اجبی اجبین المجنیں اور یہ بیل کسی طرح منڈھے نہیں چڑھ دہی تھی۔ ان حالات بیل براج کے لیے انتفیں خود ہی کہا نا حقود ہی جتن کرنے تھے۔ نام ایکٹر بینے آپ کو بالکل اکیلا اور بے آسرایا یا۔ اب گزر بسر کے لیے انتفیں خود ہی کہا نا حقود ہی تو ہو ہی تھی۔ بی بیسی کی ملازمت کے حاصل کر لینا ذرا مختلف معاملہ تھا۔ مال طور پر بھی بلراج کی حالت بیلی ہو جلی تھی۔ بی بیسی کی ملازمت کے حاصل کر لینا ذرا مختلف معاملہ تھا۔ مالی طور پر بھی بلراج کی حالت بیلی ہو جلی تھا۔ یہ احساس اتھیں بیلیے ہی اس کے علا وہ وہ در انتوں نے اس کے علا وہ وہ در انتوں نے اس منگی کے دور میں بیتے دوست اس تھی بیراج کو اس کو جلی ہی محدود تھے۔ شہنہ مشکل سے سال بھر کی ہوگی۔ پر بخیشت پائی برس کا جواہی تھا۔ چیتن کے اپنے فرائ کو کساتھ دیا۔ انتوں نے اپنے کئی جان بہو کہ اوجو د انتوں نے اس منگی کے دور میں سیتے دوست اس تھیں براج کو اس کو کی آز مائٹن کا سامنا الکیلے ہی کرنا پڑا اور یوں ان کے لیے جدوجہد کے صبر آز ما دور کی سر وعات ہوگئی ۔

بگراج اپنے قلمی کیریر کا آغاز اس عالم میں کررہے تھے جب کئی بڑی کو تا ہمیاں 'کئی بڑی رکا دہیں ان کی دامن گر تھیں۔ سب سے زیادہ ناموا فق بہلو تو یہی تھا کہ ان کی عمر 34 برس ہوجا تھی۔ اس عمر ہیں وہ نوجوان 'گلنڈرے ہمیرو کے رول کے لیے منتخب کیے جانے کا نصور بھی نہیں کر سکتے

نے بہت ہمّت اور حوصلے کے ساتھ برداشت کیا۔اس مرصلے پرائس نفیب انعین سے بے نیا لگاؤ فے ان کو بہت سہارا دیا جس کے لیے الفول نے جی جان سے اپنے آپ کو وقف کردیا تھا۔ وہ اکثر دات کوبسترسے اُٹھ کھوے ہوتے ، بے قراری کے عالم میں سمندر کے کنارے ما بکلتے ، وقن پرستی کے گیئت کا تے 'اوراس طرّح جینے کی اُمنگ اور حوصلہ اور قوّت عاصل کرنے کے جتن کرتے ب اگست 1947 میں آزادی کی صبح نمودار ہوئی اس کےساتھ ہی بڑ صغیر کے بٹوارے کی گھڑی بھی آئی -طرح طرح کی کشیدگیوں کا عبار فضا میں سرطرف رہے گیا۔ فرقه وارانه نفرت نے سارے برّصغیر کواپنی لپیٹ میں لے لیا۔ کتنے ہی شہر ' کتنے ہی دیہائے شعبوں میں گھرگئے ۔ بے اَندازہ تب ہی اُدر خوں ریزی اس جنون کے ہانفوں ہوئی ۔ اس کے ساتھ عوام کے دلوں میں خوشی کا احساس بھی تھا۔ آخر غلامی کے اتنے طویل دور کے بعد انجام کار ملک آزاد مہوہی گیا تھا ،خود ہمارے را ولینڈی کے مِنْ مِي سِمِيا مَك نِما دات كى باڑھ أَ فَي ہوئى تھى وہاں دوسوسے زيادہ گاؤب جلاكر فاك كرديے كُنَّے عقصے بحبشن، فكرين، اندليشے -- سب كاايك ساتھ ہى دور دورہ تھا۔ پاكستان سيشزنار بھي ہجوم درہجوم آرہے تھے۔ بٹوارے کے دنول میں بلراج بمبئی میں تھے، ان کے دونیجے ہماری ما تاجی کے سائقة سرى نگريس اوريتاجى ايميله راولينتدى مين مزيدآفت يبتقى كرسادا مواصلاني نظام درم برهم ہور ما تھا یکسی کی خیر خبر نک کا ملنا دستوار ہوگیا تھا۔ سفر کے ذرا کئے بھی تھپ بڑے تھے۔ بھر جلد ہی پاکستان کی طرف سے قبائلی کشمیر پر حمله آور ہوگئے۔ اس سے معاملات اور بھی بیجیب دہ ہوگئے۔ فکریں اور بھی بڑھ گئیں ۔ ایک طرف دمینتی چل بسیں ، دوسرے طرف بٹوارے کی وج سے ہونے دالے نقصان کے ہا تفوں بتاجی کی مال طور پر کمر ٹوٹ میں ۔ ان حاد تُوں نے بلراج کے مالی حالات کو بھی کا فی حد یک بدل كرركه ديا -

اب بلراج کی زندگی میں ایک نئے باب کا آغاز ہوا۔ آنے والے چند برسوں میں ایک طوفا فی جدو جہدنے ان کے عزم وہمت کا متحان لیا۔ ایسی بے بنا ہ اور اتنی صبر آز ما جدوجہد انھیں اپنی زندگی میں بہلے کبھی نہیں کرنا بردی تھی ۔

دنوں فلم انڈسٹری میں باریا ہی بلراج کے بیے جوئے شیر لانے کے منزادف بن گئی تھی -« رول کی تلاش کا مطلب یہ تفاکہ پر وڈیوسروں کے دفتروں اور اسٹوڈیوز کے زینوں پر اُن گذت مرتبہ چڑھتے ، اُنرتے رہو، اور بھر بھی کہیں سے کوئی فیصلہ کن جواب نہ ملے " — بلراج نے برسوں بعدا بینے ایک خط میں لکھا تھا -

براج کی مالت دیچه کرچیتن نے مشہور پروڈیوسر، ڈائر کیٹر فنی مجدار کے کان میں یہ بات ڈال کر اپنی کسی فلم میں براج کو بھی موقع دیں ۔اس وقت فنی مجدار "جب شس" بنانے کی تیّار کر رہے تھے۔ میں مناصلہ میں براج کو بہت النہ کی ہے۔

النفول نے اس فلم کے لیے بلراج کی آز مائش کی۔ فلمی دنیا میں براج کا پہلا بحر بربہت یا دگار قسم کا تھا۔ انفیں اس میک اُپ روم میں بھیج دیا گیا جہاں ' ایکسٹرا'، ادا کا را بنا میک آپ کرار ہے تھے۔ بلراج کے اپنے لفظوں میں:

بالکل انگریزی فلموں کے ایک دلین جیسا نظراتنا تھا۔ کسی نہ کسی دن خود فلم ساز بننے کا منصوبہ اس شخص کے ہی نہیں، وہاں بیٹھے ہوئے ہرشخص کے زہن میں تھا۔ فلم کے لیے کہا نی بھی ہرشخص کے پاس موجود منتی ، جواس کی اپنی کادش کا نتیجہ تھی۔ شخص شہور ترین فلمی سنار دل سے اپنے ترمیب اور ددستانہ تعلقات کلجر چاکرر ہاتھا، جن میں سے کچھ اس کی مجوّزہ فلم میں اداکاری مقے۔ اُدھ بمبئی میں قیام کے دوران میں ان کی صحت بھی پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ دہ گئے سُنے، ڈھیلے دُھلے افرار جرک اُجرک اُجرک نظراً تے تھے۔ مائی تنگی نے علیہ ادر بھی بھاڑ دیا تھا اور (تو دباراج کے الفاظ میں ''بمبئ کی سرزمین الیسول کوراس نہیں آتی جو فلموں میں آنے کے آرزومند ہوں ، مگر ذرائع بہت معدود ہوں ''

" انگلینڈ سے جو تھوڑی بہت رقم لے کر آیا تھا وہ بھی ساتھ جھوڑ جلی تھی ۔اور پتاجی سے روبیہ منگوا نے کامیراکوئی ادا دہ منتھا یہ فلمی دنیا میں اپنے ابتدائی دورکی یا دتا زہ کرتے ہوئے انھوں نے برسول بعدا پنے ایک خطیب لکھا ؛

میری صحبت کے زوال کی وجہ مالی پرنشانی اور بے قاعدہ زندگی تھی بھوڑی سی رقم كماك كے يديمى محصال دنوں بہت يا برابيك براتے تقے كياكيا مركيا مين نے اس زمانے میں! ٹریڈرس بینک کی ایک شاخ کا منیجر کبھی میرا ہم جماعت رہ چیکا تقا-اس سے مجھے بہت سہارا ملا - صرورت بڑنے پر وہ مجھے بینک سے چھوٹا موظا قرض اً سان سے دلا دیتا تھا بھرایک وقت وہ آیا جب بینک کا قرض دو ہزارہیے ہوگیا اوراس کےساتھ ہی اکایک ایک دوز میرے اس دوست کے لیے تبادلے کا حكم آگيا - ايك مهينے كے اندراسے روانہ ہوجانا تھا اور يہميراا فلا قى فرمن تفاكراس كى روانگی سے پہلے میں بینک کے قرض کی ا دائیگ کر دوں - اس ذمہ داری سے عہدہ برآ ہونے کے بیے میں نے جو مبنن کیے دہ ایسے ہی تھے جیسے کوئی اپنے ناخنوں سے کنول کھودنے کی کوشش کرے میرے بس میں اس کے سوا کھ منر تفاکم مجھوریڈیو پر وگرام یا ترجع كاكام كردالول - مراس قسم كے كام سے بيس كتن رقم حاصل كرنے كى توقع كرسكا تھا؟ اس تگ در و میں باراج کی ملاقات بھونا ن سے ہوئی مجونا نیجب بہت پہلے ہمارے ساتھ تمیر میں آگر رہے تھے توا تھوں نے بلراج کوایک رول کی بیش کش کی تھی۔اب بمبئی میں بھونان نے بلراج كو دُنز بربلایا ، نیکن فلم دغیره كا ذکرایک بار بھی نہیں كیا۔صرف اتنا كہا كربلراج كاچېره گیری كو بركے چېرے سے ملتا جلتا ہے۔ بلراج اسے اپنی تعریف سمجھے، مگر بھونا نئے کا منشا عرف پر جتانا تھا کہ بلراج انتیے زیادہ و دیلے پتلے ہیں کہ ہندوستانی قلمول کے ہمرو کے رول میں قطعی نہیں بچمیں گے۔ ہندوستانی تما تا اُن و چولے کھولے کا اول اور گول مٹول چہرے والے ہمرو کولپند کرتے ہیں۔ چنا پند موانی کی طرف سے بھی بلراج کو مالوسی ہی ہاتھ لگی۔ سفارستی خطول، وعدور اور لفتین دیا نیوں کا بھی بہی حشر ہوا۔ان

آدمی کے منھ براس کی تعریف کر واور پیچھ اس کی بڑائی۔ باہر کے لوگ اسے
ایک ذلیل حرکت کہیں گے، مگراندر کے لوگوں کی نظر میں یہ آ گے بڑھنے کا ایک
کارگرنسخ ہے۔ فلمی دنیا میں کوئی بھی شخص اپنے آپ کو ذہنی طور پر محفوظ اور شخکہ نہیں
سمجھتا۔ بہاں سب لوگ فریبوں اور سرا بوں کے سہارے زندہ رہتے ہیں برآدمی
اپنے سپنوں کے بلیلے کے اندر مگن نظر آتا ہے۔ کوئی بھی شخص کسی دوسرے کے تحوالوں
کے بلیلے کو توڑ تالیہ ندنہیں کرتا۔ ایک اعتبار سے اسے ایک دوسرے کے لیے مدرد
کادکھا واکہا جاسکتا ہے۔ مان لیجھے، اس وقت حاصرین میں سے کوئی بڑھ کر مجھے
صاف صاف میاف بتا کہ میری کارگر زادی کے بارے میں اس کی حقیقی رائے کیا ہے
تو عین ممکن تھاکہ میری ساری خود اعمادی ختم ہوجاتی اور اسکے دن میں بھر بھی کام
کرنے کا اہل نہ درہتا۔

اُس واقعری یا زاره کرتے ہوئے براج نے مزید لکھا ہے:

میراخیال نقاکہ فلمی دنیا بیں اوپنج نئی کی کوئی دیوار نہیں ہے۔ اب پہتے چلاکرمیرا خیال بالکل غلط تھا۔ فلم انڈسٹری بیں تو قدم فدم پر دیواروں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ساجی زندگی کے دوسر سے شعبوں میں اگریہ دیواریں گارے اورا نیٹوں سے بنی ہیں توہندی فلموں کی دنیا میں بیسٹ گلاخ چٹا نوں سے تعمیر کی گئی ہیں۔ مودی کیمرے سے براج کا پہلی بار سابقہ پڑا تو اس کے سابقہ ہی اسفوں نے فلم انڈسٹری کی نیا وہ

مودی کیمرے سے بلراج کا پہلی بار سابقہ بڑا تو اس سے ساتھ ہی ا سوں سے م اند سری ب سراب کوحقیقت باور کرانے والی دنیا بیں بھی پہلی مرتبہ جھانک کر دیچھ لیا-

سرب و لیست بادر را سایت بادر است می بادر در این بادر در این بادر در این بادر در این بادر در می شود کھنے کے جب فنی مجمداری" حب میں نے پردے پراینا کوزاب دیکھا تو تھے ایسا محسوس مہوا کہ ایک برا سابتھ میرے سریراً گراہے۔میرا چبرہ کسی لاش کاچہرہ معلوم مہور ہا تھا۔سپاٹ ادر بے جان!

کرنے پرآماد گی بھی ظاہر کر چکے تھے . . . . ان بیں ایک بیٹھان بھی شامل تھا ،جس کا نام اسلم تھا۔ اس کا لہج بتر ہم تھا اور بابتیں بنا وٹ سے پاک ۔ تھوڑی ہی دیوبیں وہ فنی داکو بڑا بھلا کہنے پر اُس آیا۔ اس کا کہنا تھا کہ فنی دانے اپنی ایک پہلے کی فلم بیں اسے ایک چھوٹا سارول دیا تھا اور ساتھ ہی وعدہ کیا کہ اگلی فلم میں وہ اسے ایک برار ول دیں گے۔ ان یقین دہا نیوں کے بموجب موجودہ فلم میں اسے ہیرو کارول ملنا چاہئے تھا۔ لیکن ایسا ہوا نہیں۔ فنی دا اپنے سارے وعدے بھول گئے۔ وہ پے بہ ہے چگر لگانا دہا۔ اور اب اسے بہاں اس کمرے میں ' ایکسٹرا' ادا کارول کے ساتھ بہولکہ خود نے بھولس دیا گیا ہے۔ یہ کہتے کہتے اسلم کی آنکھوں میں آلسو بھرآئے۔ اور اسی کموجے اس

اس روز کے احوال بیان کرتے ہوئے بلراج آگے تکھتے ہیں:

ریم رسل کے دوران ہیں مجھے ایسائھوس ہوا جیسے میر ہے جڑے ختک ججڑے کے طرح اکر گئے۔ ہیں اور کسی بھی طرح معمول کی نرمی اختیار کرنے کانام ہی نہیں لے رہے ہیں۔ میری آواز بھی اتنی مذھم محل رہی تھی کہ مشکل سے ہی سنائی دے میرا خیال تھا کہ فنی دا میری کا دراری کا اظہار کریں گئے، مگر معامل اس کے برعکس نظا۔ وہ چلائے : "بہت اچھا شاٹ اور کھے سے ہاتھ ملا یا اور مجھے مبارک باد دی ، کے تالیاں اور سیٹییاں بجائیں، کچھ نے مجھے سے ہاتھ ملا یا اور مجھے مبارک باد دی ، کیونکہ فلموں میں یہ میرا پہلا کو کو آپ ، نظا۔ فنی دا نے رس گلے منگوائے (میرے کیونکہ فلموں میں یہ میرا پہلا کو کو آپ ، نظا۔ فنی دا نے رس گلے منگوائے (میرے میں) اور حاصرین میں بانے بہتا ہوا کہ یہ نظریف میں ۔ اور میں تھا کہ یہ نظریف جھوٹ ہے۔ بہت بہت اور الحجن کی تصویر بنا کھڑا تھا۔ میں جا نتا تھا کہ یہ نظریف جھوٹ ہے۔ میں میں میری میری میری میری بیات نہایں آر می تھی کہ یہ سب لوگ جھوٹی نوریف جھوٹی نوریف

د کھا دے ،ظاہر داری اور نمودونمائش کی اس دنیا کا برایک ابساراز ہے جو باہر کے لوگوں کی سمجھ میں دفنہ رفتہ ہی آتا ہے۔

بلاشبہ برتعریف سراسر جمون متن ۔ مگر کیا کیا جائے، اسٹوڈیو کی دنیا میں کو ٹی بھی شخص سے سیج نہیں بولتا - یہاں سب کا یہی وطیرہ ہے کہ

یکیفیت کافی عرصے تک قائم رہی - ایک اور فلم کا ذکر کرتے ہوئے ، جوایک آدھ سال بعد
بن تھی ، بلراج نے انتہائی صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے لکھا تھا :
حب " ہم لوگ " سیٹ پر گئی تومیری حالت بالکل دگر گول تھی … کیمرے کا
نوف ، جو رسینے پر دھرے ہوئے بہاڑ ، کی طرح مجھ ہمیشہ ٹھھال کیے رہتا تھا ،
اب نا قابل بر داشت ہوگیا تھا - انور حبین اس فلم میں میرے ساتھ کام کر اہم تھے۔
اب نیں اداکاری کرتے دیکھ کرمیری خو داعمادی فور امیراساتھ چھوڑ دیتی اور میں بالکل
اسی باختہ ہموجا با - شائس کا تو ذکر ہی کیا ، میں رہیرسل بھی ٹھیک طرح سے نہیں
کرسکتا تھا۔ میری کیفیت کا زیازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ ایک مرتب جب

دراز ہوگیا تو اپنی نیلون کیلی کر بیٹھا! «حبٹس» کے بعد « دور علیں » دوسری فلم تھی حس کا معاہدہ بلراج نے فنی مجداد کے ساتھ کیا۔ « دور علیں » میں بلراج کو ایک اہم سائڈرول ملاتھا۔ کمل کیوراس فلم کا مہر وتھا اور نسیم جو نیر میروئن۔ دمینتی کو بھی اس فلم میں کافی اہم رول دیا گیا تھا۔ اس فلم کی شوٹنگ کے دوران

بھی بلراج کریٹا کی سرگرمیوں کے دیلے کی طرف بے اختیار کھنچے چلے گئے۔ ' اس کے بعد بلراج اپنا بیش تر وقت اور قوت عمل اپٹا کی سرگرمیوں ہی کی نذر کرتے ہے۔ ' تاہم اس کے ساتھ فلم انڈسٹری میں بھی ان کی جدو جہد جاری رہی۔" دورجلیں" کے بعد" گڑیا" آئ۔ یہ فلم ابسن کے شہورڈرامے « THE DOLL'S HOUSE " رکڑیا گھر ) پر مبنی تھی۔ اس کے پروڈیور جن کانت پانڈے تھے اور ڈائر کمیڑا چیت دائے دانا ڈے۔ بلراج اور دمینتی کو اس میں مرکزی دول

ملے تھے۔
اس نئی فلم کے سید برجانے سے بہلے بلراج اور دموں وہوں اپٹاکی شہور فلم دھرتی کے
اس نئی فلم کے سید برجانے سے بہلے بلراج اور دموں دو توں اپٹاکی شہور فلم "دھرتی کیا تھا۔
اللہ عیں اداکاری کا بجر بہ حاصل کر چکے تھے، جسے خواج احمد عباس نے سخے براور ڈائر کیٹ کیا تھا۔
بلراج اس کی تیاری میں بھی سٹر کے رہے تھے۔اس طرح فلم پروڈکشن کے ٹیکنیکی ببہلوؤں سے بھی
ان کا قریبی دابط ہوگیا تھا۔ "دھرتی کے لال "نے اپنی متعدد خامیوں اور کو تا ہیوں کے با وجود ایک
نئی دوش کی بنا ڈالی تھی، جسے بعد میں بمل دائے اور ستیہ جیت رہے نے مزید بھی اس الم اس کا کا کام بھی قابلِ تعریف رہا تھا۔ وہ دفتہ رفتہ اس گھرا ہے۔
بالیدگ کو پہنچایا۔ اس فلم میں خود بلراج کا کام بھی قابلِ تعریف رہا تھا۔ وہ دفتہ رفتہ اس گھرا ہے۔

میک آپ نے اسے اور بھی بھونڈا بنا دیا تھا۔ میں نے بھی سوچا بھی نہ تھا کہ میں اتنا مکروہ، اتت وحشت ناک نظر آؤں گا" لیکن فنی مجدار نے اپنا تول پورا کر دکھایا۔ اپنی اگلی فلم" دور علیں "میں انھوں نے بلراج کوایک اہم رول میں پیش کیا۔

رول ماصل کرنے سے بھی زیا دہ دستوارم علم بلراج کے لیے مودی کیمرے کے سامنے آناتھا۔ وليسادا كارى كےميدان ميں وہ نووارد مذتقے الليج كا كچھ بخربر النميں بہلے سے می تقا بھر بی بیس میں اٹا و کنر کے طور پر بھی انھیں بہت کارا مدشر بننگ مل چی تھی۔ مائیکر فون پر " عام اندازسے بولنے كافن " جس ميس وقف، تاكيد، لبج كـ أتار چرطهاؤ دغيره كاالتزام، سب بي كچه شامل تف، ده انگلینڈسے ہی سیکھ کرآئے سے یہ تزبیت ان کے لیے ایک بڑااٹانڈ ٹابت ہونی اس طرح ہذرت اور آنگلینٹر میں حقیقت نمااسٹیج کے تجربے نے فلم آرنشٹ کے طور پر باراج کو بالیدہ کرنے میں بہت اہم رول اداکیا، کیونکہ یادسی مقیر کے مبالغرامیز حرکات وسکنات، تھینے تان، کور بھانداوران کے علاوہ گاگر ، گنگنا کر ، خطیبانہ انداز سے مکالمول کی ادئیگی کے برعکس حفیقت نما اسٹیج میں ہر حرکت اور براشاره فطری اورحقیقت سے قربب ہوتا تھا۔ لیکن بہر حال دہ وقت ابھی نہیں آیا تھا جب براج منجم بوتے فکی ا داکارشار ہوئے۔ اہمی توان کی دوڑ دھوپ ہی جاری تھی۔ یہ دور اگلے جندبرس نک چلا۔ فلی دنیا میں فدم جانے اور فلمی ادا کاری کی سیکنیک سے اپنے آپ کوروشناس کر انے کے يه بوجد وجدده كررسيم عقر، وه بلاشبربهت كرمي، بهت صبر آذما ، بهت روح فرسانقي-كمرك كسامن جاناميرك ليربعانسى كي بيندك كسامن جان سركم تقا- آین اوسان تفکانے رکھنے کے لیے تھے بہت سخت کوسٹس کرنا بڑتی تھی۔ کھی کبھی ریبرسل تو تھیک ہوجاتی، توگ میری حوصله افزان کھی کرتے، مگر تھیک شائے کے بینے میں کھ من کھ کڑیٹر اوجات اور مجھے احساس ہو تاکہ میرے جسم کاایک

کبھی کبھی اربیرسل تو طیک ہوجاتی، توگ میری توصد افزائی بھی کرتے، مگر ہیک شاٹ کے بیج میں کچھ نہ کچھ گڑیٹ ہوجاتی اور مجھے احساس ہو تاکہ میرے جسم کا ایک ایک عفواکر مجی ہے، سن ہوگیا ہے، زبان علق میں بھنس گئ ہے۔ اس کے بعد ایک کے بعد ایک ری ٹیک ہوتے رہتے۔ مجھے ایسا لگتا کہ میرے آس پاس کھڑا ہوا ہر تض مجھے گھور رہا ہے۔ میں بہت جتن کرتا کہ اس خیال کو ذہین سے جبٹ دول اور اپنے رول، اپنی ا داکاری پر ساری توجہ مرکوز رکھوں، لیکن ہر بات قابوسے باہر ہوتی جلی جاتی اور مرف یہ احساس میرے حواس پر چھاجا اکرا داکار کے فن کے دروازے مجھ پر ہمیش کے لیے بند ہو چکے ہیں۔ کارگزاری مناسب حدول کے اندر رہتی ہے۔ مگر حقیقت بیمقی که شاط شروع ہوتے ہی آغا اپنے رول میں ' داخل ' ہو جاتے تقے۔ اور شاخ ختم ہونا تھا تو وہ رول سے ' باہر لکل کر ، بھر آغابن جاتے تھے۔ رول کواس طرح طاری کر بیسے کی بات میں نے بڑھ تورکھی تھی ، لیکن یہ نکمتہ بھر بھی نہ سمجھ سکا تھا کہ جو کچھ میں کیمرے کے سامنے کر رہا ہوں 'اسے اداکاری کا نام شکل سے ہی دیا جا سکتا ہے۔ ایک اور فلم" ہلچل" رجس میں بلراج نے دلیپ کما را ورٹرگس کے ساتھ کام کیا تھا) کاذکر کرتے ہوئے اُنھول نے لکھا تھا :

شاط سے صرف جند کمی ہیں۔ دلیب کادا ورنرگس مزے سے بیٹھے بائیں کرتے دہت سے میٹھے بائیں کرتے دہتے۔ مگر جیسے ہی شاط سفر وع ہوتا ، وہ اپنے اپنے رول میں داخل ، ہو جاتے ، جب کہ میں رول سے باہر ہی کھڑارہ جاتا ، فطری اداکاری کرنے کی کوشش میں بھی کرتا تھا ، لیکن اُس وقت میں اِس گرم کو نہیں سمجے سکا تھا کہ فطری ، کاھیقی مللب یہ ہے کہ بہلے رول میں گم ہوجاؤا ور بھر فطری نظراً وَ ، اور یہ کہ رول میں گم ہو لئے کے لیے ایک فاص ذہبی عمل در کار ہوتا ہے ۔ میں اس ذہبی عمل سے قطعی ہے بہرہ تھا کہ میں ضطری میں سوچا کرتا تھا کہ میں فطری اداکاری کا مظاہرہ کر ایسے اداکاری کرم ام ہول ، جب کہ دلیب اور نرگس غیر فطری اداکاری کا مظاہرہ کر ایسے میں ۔ حقیقت میرے اس خیال کے بالکل برعکس تھی۔

براج دو سرے ادا کاروں سے بھی مشورہ کینے رہتے تھے۔ بیخوبی کسی حقیقی فن کارمیں ہی ہوسکتی ہے۔ ایک مرتب جب وہ ایک فلم میں ڈیوڈ کے ساتھ کام کررہے تھے تواکھوں نے ڈیوڈ سے بوجیا «آپ کواپنے مکالمے کس طرح یا درہ جاتے ہیں؟ میں تواپنے مکالمے ہمیشہ بھول جاتا ہوں "
دیوڈ نے بڑی بجت سے مجھے سمجھایا: «کسی بھی فقرے میں ہر لفظ کے پیچھے ایک تصویر موجو دہوتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں اگر ہم اس فقرے کا نفوتر کروگے تواپنے نفتور میں نفسویر وں کا ایک سلسلہ دیھو گے۔ اگر ہوئتے وقت تم نفسویر دل کے اس سلسلے پر اپنی توجہ مرکوزر کھو گے تواپنے مکالے کہی مذبھو لے ۔ اگر ہوئتے دقت تم نفسویر دل کے اس سلسلے پر اپنی توجہ مرکوزر کھو گے تواپنے مکالے کہی مذبھول سکو گے "
درگڑیا" کی تجیل کے بعد زیادہ دن نہیں گزرے تھے کہ 29 راپریل 1947 کو دمینتی کا انتقا

اورسراسیمگی سے چیٹکا را بارہے تھے جوکیمرے کے سامنے آتے ہی ان پرسوار ہوجاتی تھی، لیکن یہ مرحلسہ ل نہ تھا۔ اس درمیان وہ فلمی دنیا کی بے نقاب، بے رحم حقیقتوں کا سامنا کرتے رہے، آتا جڑھا دُسے دوجار مہوتے رہے، صبر آن ما حالات کا مقابلہ کرتے رہے۔ اس سے اگر ایک طرف ان پر اضحال طاری ہوتا تھا کہ جس میدان میں وہ بھٹا کی مرحم کی مزیستھ کم ہوتا تھا کہ جس میدان میں وہ بھٹاک کرنکل آئے ہیں، وہاں انھیس کا دنامہ صرور کر دکھا ناہیے۔

کمرے کے سامنے کھنے کھنے دہنے کی کیفیت سے بلراج کوکس طرح نجات مل ؟ اس کے پیائد اس اندر انفیس شدید مبدد جہد کرنا پرطی۔ اپنے حوصلے کو بلند کرنے کے لیے انفول نے کئی توکیدیں آزمائیں اسٹوڈ یو بیں جب وہ محسوس کرتے کہ ان کاسارا اندرون وجود منز لزل اور لرزال ہے تووہ اپنے آپ سے کہتے : " بین ان لوگوں کو دکھا دول گا کہ اجھی اداکاری کسے کہتے ہیں " بیاعمادی بھالی کا ایک نسخ نظا۔ دوسرانسنی بہت جاں فزایش کو ایس موجود ہر شخص کو نظر انداز کر دیتے ، کسی بھی آ دمی کی طرف نے دیکھتے ، اور کسی بہت جاں فزایش کا تھور کرنے کی کوشش کرتے ، مثلاً ابنی گڑیا ہی بیٹی کے چہرے کا نصور ، کسی بھولوں کی کیاری کے دل کش منظر کا تصور ۔ اس طرح سے ان کے ذہمن پر ایک نوش گواد کیفیت چھائی رہمی اپنے او پر کیفیت چھائی دہ ہوت کو دوسر ول کو برخود علما سمجھنے سے پیدا ہوتی ہے اور احتجاج کے دویی طاری کر لیتے جو خود کو برحق اور دوسر ول کو برخود علما سمجھنے سے پیدا ہوتی ہے اور احتجاج کے دویی طاری کر لیتے جو خود کو برحق اور دوسر ول کو برخود علما سمجھنے سے پیدا ہوتی ہے اور احتجاج کے دویی صملی عن ہے ۔ اس کے علاوہ سیسٹ بر دوسر سے اداکاروں کی حرکات و سکمات کا بھی غور سے طائزہ لیتے رہتے ، تاکہ ، فطری اداکاری ، کی کمبنی تک ان کی رسائی ہوسکے۔

« دورجلیں " کی سوٹنگ کی یادیں دہراتے ہوئے بلراج نے لکھا تھا :
میں نے دیکھا کہ شاٹ سے پہلے آغاہم لوگوں سے بالکل معمول کے مطابق بابتیں کرتے
دیکھا کہ شاٹ سے پہلے آغاہم لوگوں سے بالکل معمول کے مطابق بابتیں کرتے
درجہ بھی انگل خیطی نظر آئے ۔ ایک سے ایک مفخک حرکت ان سے سرز دہونے لگئ ۔
میں ان حرکتوں کو احمقانہ دکھا وا قراد دیتا ۔ میں مجھتا کر آغا اوور ایکٹنگ کر ہے ہی جی میں ان حرکتوں کو احمقانہ دکھا وا قراد دیتا ۔ میں مجھتا کر آغا اوور ایکٹنگ کر ہے ہی جو ہمت مناطق ختم ہوئے بیر سب لوگ آغا کی کارگر ادمی کی تعریف سرے دی ہو جا ہمتے ، کیونکہ عرف میری سوار ہوجاتی ۔ میں سوچتا کہ تعریف عرف میری مون میں صنبط کی کیفیت ہے ، عرف میری اداکادی فطری ہے ، عرف میرے فن میں صنبط کی کیفیت ہے ، عرف میری اداکادی فطری ہے ، عرف میرے فن میں صنبط کی کیفیت ہے ، عرف میری

سے تعلی ہاری آبیں تو میں چاہتا کہ وہ آتے ہی گھرکے کاموں میں لگ جائیں۔ مرد
کے طور پر اپن بر نزی جمانے کی خاطریں اپٹا کے بہت سے غیر خروری کام بھی
اپنے سرلے لیتا۔ زبان پر ایک بار بھی حرف شکایت لائے بغیر دمتونے اپنے اوپر
کام کا آنا بوجھ لا دلیا تھا جوان کی بساط اور بر داشت سے باہر تھا۔ اب ان باتوں
کویا دکرتا ہوں تو دل میں گہرائی تک نشتر سااً تر جاتا ہے۔ دمتو ایک بیش بہاہر ا تھیں، گر قدرت نے اسے ایک غیر مستق شخص کوعطا کر دیا تھا، جواس کی قدر دقیمت نہیں جانیا تھا اور ایس نغمہت حاصل ہوجانے پر شکر بھی ادا نہیں کرتا تھا۔

سری نگریس قیام کے دوران میں ہی بلراج کو ایک اور فلم "گنجن " میں ہیروکے رول کی بیش کش ک گئی۔اس فلم کی کہانی ہندی کے نام ورا دیب امرت لال ناگرنے لکھی تھی۔ چنا نجہ جولائی 1947 میں بلراج پھر بمبئی آگئے۔ بچوں کو وہ سری نگر میں ہی چھوڑ آئے۔

"گنین" کی کاسٹ میں براج کے ساتھ نلی جیونت اور ترلوک کیورشا مل تھے۔ ہایت کارکا کا بارنلئی جیونت کے شوہر دیربندر ڈیسائی نے سنبھالاتھا۔ بمبئی میں پہنچنے پر بلراج کو بیۃ چلاکہ فلم کے دہ اکیلے ہیر و نہیں ہیں۔ کہانی میں دو ہیرو تھے، جن میں سے ایک ہیروکارول بلراج کو دیا گیا تھا۔ مہانی میں ایک ہیرونا ایک اور اس طرح بلراج کی خودا عنما دی پر ایک اور جر لوروالرکئی۔ میں کر دارک عکاسی کرنے میں ایک نفسیاتی پہلوہی کار فرما رہنا ہے ، لیکن میں اس سے بالحر ہونے کی مزورت بھی نہیں پڑی اس سے بالکل بے خبر نفا اور مجھے اس سے با خبر ہونے کی مزورت بھی نہیں پڑی کی منی کی کی میں کی میں ایک علی سے باخر ہونے اعتمال کو اکر شتے میں اکثر حواس باختہ ہوجا تا تھا اور ابنے اعتمال کو اکر شتے ہیں۔ کیمرے کے سامنے میں اکثر حواس باختہ ہوجا تا تھا اور ابنے اعتمال کو اکر شتے

اور بے لوج بنتے ہوئے محسوس کرتا تھا ، مگرمبرارویہ ہمیشرکسی مرلین کے مانند رہا جو ہروقت کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی بجائے اپنی بیاری کو چھپائے رکھت

ہے۔۔ اس آس میں کہ آیک روز یہ خود ہی تھیک ہوجائے گی۔"
اپٹاک سرگرمیوں میں بھی بلراج کا انہاک بہلے حبیسی شندت کے ساتھ ہی جاری رہا لیکن اب کمیونسٹ یار ڈی کے انداز نظراور سیاسی میلان میں ایک بڑی تندیلی رونما ہو چکی تھی۔ حالات کا جائز ہیں لینے کے بعدیار ٹی نے نہروسر کارسے ٹکر سینے کارویۃ اختیار کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔اس نئی یالیسی کا ایٹاک کارگزاری اور طریق عمل پر بھی کانی انٹریڑا۔ اِ بٹیا باضا بطر طور پر کمیونسٹ نظیم نہیں، ایکن اس نے ممبروں میں زیادہ ترباؤے کے رجیان رکھنے والے اور فن کارسی شام تھے۔

وہ 1944 کے موسم گرامیں ممبئ آئے تھے۔اس طرح ابھی تین سال بھی پورے نہیں ہوئے تھے۔ لیکن یہ عرصطوفا نی مصروفیتوں میں گزراتھا۔ ایک سطح پر رزگار نگ بخریوں سے بھر پور، جوش وخروش اور سماجی والب تنگی سے معمور مصروفیتیں تھیں، دوسری سطح پر جدوجہد، محرومی ادرا ذیت سے بوجھل سرگرمیاں۔

دموکی وفات کے کی دن بعد بلراج پہلے را ولپنڈی اور بھر وہاں سے سری نگرگئے۔ اپنے دویو پیچوں کو بھی وہ ساتھ ہی لے گئے۔ اُدھر بھی ففنا پہلے جیسی نہ تھی۔ را ولپنڈی ہولناک فرقہ وارا نہ نیا دا کے چینگل میں بھنس چیکا تھا اور ویرانی کی تصویر بنا ہوا تھا۔ ضلع کے دوسوسے زیا دہ دہہات ملیا میٹ کیے جاچھے۔ ان دیہات سے آتے ہوئے پرلینان شرناد تھیوں سے را ولپنڈی کی گلیاں کو چے پٹے کیے جاچھے۔ ان دیہات کا مارے علاقوں سے سرزار تھیوں کے قافلے رفتہ رفتہ اور دملی کی طرف پڑے سے بین بیناب کے کتنے ہی شہر دھڑا دھڑ جل رہے تھے۔ پاکستان کی تشکیل کا فیصلہ امول کی حد ناکہ ہوچکا تھا۔ بیش تر لوگ جران و پرلینان تھے۔ وہ نہیں جانے تھے کہ دہ اپنے گھروں میں رہے تھے۔ وہ نہیں جانے تھے کہ دہ اپنے گھروں میں رہے سے یا رخصت ہونے پر مجبور ہو جائیں گے۔

سرى نگرمين تنا وَنسبتًا بهت كم نها ، ليكن تذبذب اور به يفنين كا حساس يها ن

بمي حيايا بهواتها -

مراج کا بنا ذہن بھی دشتِ دحشت بنا ہوا تھا۔ دموّ سے جدا کی کے صدمے میں خود اپنے آپ کوخطا کارسمجھنے کا اذبیت ناک احساس بھی شامل ہوگیا تھا۔ ابنی روایتی صاف کو کی کے ساتھ براج نے پر کیفیت اس طرح بیان کی تھی:

ا مفول نے اپنے لیے کبھی کوئی چیز نہیں مانگ ۔ وہ اپنے سیدھے سادے لباس، شلوا میں میں ہی خوش رہنی تھیں۔ جہال بھی جاتیں، خوشیوں کی جوت پھیلا دیتیں۔ ابھرتی ہوئی فلمی اداکارہ کی چیئیت سے وہ ہزاروں کمارہی نفیں، گراپنی کمائی کا بیش ترحصہ سماجی تعبلائی کے کاموں کی نذر کرتی رہتی تقبیں اور خور براے اطمیا کا سے بسول میں گھومتی تھیں ۔

اس دفت میرا فرص تفاکه ان کا ساتھ دیتا ۱۰ ان کی فن کارانہ صلاحیتوں کی قدر کرتا اور خانہ داری کے ادبیٰ بحیر ول سے انتمیں بچائے رکھتا ۔لیکن اپنی ادھی طبیعت کی وجرسے میں ان کی شہرت اور کام یا بی سے غالباً جلنے لگاتھا۔دہ اسٹوڈیو جیل کی زندگی اور جیلر کے فرائف وغیرہ سے روشناس کرانے کے لیے بمبئی کی آرتقر روڈ جیل میں بھی لے گئے۔ اور پھر کچھ ہی دن بعد بلراج ایک مظاہر سے میں حصتہ لیتے ہوئے گر نناز کیے گئے اور اسی جیل میں بہنیا دیے گئے۔ اور پھر کچھ ہی ور دی میں بہنیا دیے گئے۔ لیے چارہ جیل جس سے بلراج آصف کے ہمراہ مل چکے تھے 'اکثر قیدی کی ور دی میں ملبوس بلراج کو سوالیہ نظروں سے دیکھتا اور بڑ بڑا تا: «میرا خیال ہے ، میں تھیں کہیں دیکھ چکا ہوں " بلراج کی گر فقاری سے" ہلیل "کے شوٹنگ پر وگرا میں بھی تعلل بڑا۔ پھر جلد ہی الیا ابندوب کرلیا گیا کہ شوٹنگ کے دنوں میں بلراج کو بیرول پر رہا کرالیا جاتا ، تاکہ اپنا رول اواکر سکیں بشوٹنگ کے بعد وہ بھر جیل میں پہنچ جاتے۔

بلراج اپن دوسری شادی کے دوہ فتے بعد ہی گرفتار ہوگئے تقے۔ گھر پر بھی حالات زیادہ سازگار نہ تقے۔ ہمارا خاندان دہل میں رہ رہا تھا ،جہال ایک سنر نارتقیوں کی کالونی میں بتاجی نے ایک جھوٹا سامکان خرید لیا تھا۔ بلراج کے بیچ ابھی چھوٹے چھوٹے سے ہی تقے۔ پر مکیشت نوبرس کا ہوگا ، شدہ وی سے میں تقے۔ پر مکیشت نوبرس کا ہوگا ، شدہ وی سے میں تقدیم سے میں تابید وی ساز میں میں تابید وی تابید و تابید وی تابید وی تابید وی تابید و تابید و تابید و تابید وی تابید و ت

شینم مشکل سے یا نیخ سال کی تقی ۔ گزربسر بھی ننگی ترشی کے ساتھ ہو تی تقی ۔ شینم مشکل سے یا نیخ سال کی تقی ۔ گزربسر بھی ننگی ترشی کے ساتھ ہو تی تقی

براج کے دل پر بوجھ بننے اور ذہن کو تنا ؤبیں ببتلا کرنے والی کمتی ہی بانیں اس وقت یک ہوگئی تھیں۔ بلراج سیاسی کارکنوں کی صف میں تو جا سکتے تھے لیکن خالص سیاسی سطح پر جد وجہد کرنے کے رموڑسے وہ بے خبر ہی تھے۔ اس میدان میں بہت کچھ تھا جوا تھیں جکرا دینے کے بیے کافی تھا۔ گھر کی خبر خبر بھی اسفیں کم ہی ملتی تھی۔ مزگس کی مال کھی کھی ایسا انتظام کردیتی تھیں کہ جب بلراج پیرول پر جھوٹ کر شوٹ نگ کے بیے آئیں تو بلراج کی بیوی بھی اسٹوڈیو میں پہنچ جائیں۔ اس طرح دونوں کی ملاقات ہوجاتی تھی۔ اپنے گھروالوں سے بلراج کا بس ایک ہی را لبطرہ گیا تھا۔ اور بھر جیلر کے رول میں اداکاری بھی اتھیں فن کارانہ آسودگی کم ہی بخش رہی تھی۔

بیر سروری برا دادن بی بی بی بی بی بارسه کوره با بی مل کئی - مگر میسی فضا کی طرف ان کی دالیسی جیل میں چھ جہیئے گزار نے کے بعد بلراج کور ما بی مل گئی - مگر میسی فضا کی طرف ان کی دالیسی ہو تی وہ زیادہ حوصله افزاد بھی - با بیٹا زوال اور انتشار سے دوجار بھی نک اتنی ہی کڑی اور مبر آزما تھی مبتی بہلے ہور ہی اس میں کئر بی اور مبر آزما تھی مبتی بہلے تھی - اس دوڑ کا آغاز کر رہے ہیں جس سے بہت ہیں کے ماصل بھی ہونے واللہ بی بانہیں -

یں ہوں ہو ہے۔ جبیہ میں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوئی نہیں ؟ کیوں نہ میں ہوئی نہیں ؟ کیوں نہ میں ہماری ہوں ہوں ہوں ہ میں پنجاب کو لوٹ جا وُل اور اپنے ہی لوگوں کے ساتھ رہوں ؟ آخر میں پہاں آگر مجمراس کی سرگرمیوں کی بہل دراصل کمیونسٹ پارٹی ہی کی طرف سے ہوئی تھی۔ اس لیے اب اپیا کی طرف سے جو پر دکرام بیش کیے جاتے تھے ان میں حکومت وقت پزیحۃ چینی روزبر دزبڑھتی ہی جاری تھی۔ دوسری طرف حکومت کی پالیسی میں بھی جرکا عضر روز بروز دور کی ٹا جارہا تھا۔ اپیٹا کے بہت سے پڑرانے کارکن اسٹ مکراؤکے رویہ بھے فلاف تھے اور رفۃ رفۃ اپیٹا کی سرگرمیوں سے الگ ہوتے جاہیے تھے۔ اُدھو کارپردازوں کا اندرونی اور مرکزی حلق بھی تفریق پسندی پرائز آیا اور کر بیان کے جوش میں کچھ بیر دیمین اصلاح بسندی کرائز آیا اور کر بیان کے جوش میں کچھ کی مند لیول کی فردی طاف گھٹی جوام کے سامنے شوبیش کرنا بھی ان کے لیے دشوار تر ہوتا گیا، کی مند لیول کی فردی طاف گھٹی جائے کی طرح لگی رہتی تھی۔ تاہم بلراج پامردی کے سامنہ اِ بیٹ کی سرگرمیوں سے اس وقت تک قریبی طور پر والست رہے جب تک وہ ( 1949 میں) گرفتار نہ ہوگئے۔ سرگرمیوں سے اس وقت تک تو بی طور پر والست رہے جب تک وہ ( 1949 میں) گرفتار نہ ہوگئے۔ مرگرمیوں سے اس وقت تک تو بی طور پر والست رہے جب تک وہ ( 1949 میں) گرفتار نہ ہوگئے۔

سنتوس ہماری دینے کی بہن تھیں۔ براج اپنی تنہائی اور ذہبی اذیت سے گھراکران کی طرف پلے تھے۔ اس کے ساتھ نوجوا نی کے دنوں کی جذباتی والب سنگی بھی پھراٹھرائی تھی۔ جس کیفیت کو محض ان کی نوجوانی کی دسترنگ اور " قرار دیا گیا تھا، وہ اس پوری مدت میں مکمل طور پر فنا کبھی نہیں ہوئی تھی۔ دمتو سے شادی ہوجانے کے بعد بھی یہ کیفیت بلراج کے اندرونی وجو دمیں بار بارسراُ تھا تی رہی تھی اور انھیس کانی دسی اور جذباتی انتشار سے دو چار کرتی رہی تھی۔ لیکن پھر یہ جلد ہی ماند پڑجا تی تھی۔ اس کا سبب بلراج اور دمتو کی باہمی چا ہمت اور احرام اور انداز نظر کی بکسا بندت تھے۔ از دواجی زندگی کے ہرگزرتے ہوئے دمتو کی باہمی چا ہمت اور احرانداز نظر کی بکسا بندت تھے۔ از دواجی زندگی کے ہرگزرتے ہوئے برس کے ساتھ ان کی مجتب اور ذہنی ہم آ ہنگی بڑھی ہی گئی تھی۔ ایسے میں ' ماسوا ' کا خیال نہ آ نا سنتوش اپنے سابتہ ان شوہر ایس۔ ان جی۔ واتسا یا من سے الگ ہوجانے کے بعد انگلینڈ چی گئی تھیں۔ وہاں سنتوش اپنے سابن شوہر ایس۔ ان جی۔ واتسا یا من سے الگ ہوجانے کے بعد انگلینڈ چی گئی تھیں۔ تاہم بلراج سنتوش اپنے سابن شوہر ایس۔ ان جی۔ واتسا یا من سے اداروں کے لیے او ھرا دھر کے کام کرتی رہتی تھیں۔ تاہم بلراج سے سنتوش کی شادی سے دولؤں ہی گھرالوں کے برزگ بہت سٹیٹا نے ' کیونکو مہدول میں قسریں سے سادی میں میں شادی سے دولؤں ہی گھرالوں کے برزگ بہت سٹیٹا نے ' کیونکو مہدول میں قسریں سے سے سنتوش کی شادی سے دولؤں ہی گھرالوں کے برزگ بہت سٹیٹا نے ' کیونکو مہدول میں قسریں وسریں وسری سے سادی کرنا بہت معبول ہی جو اسے میں جو سے میں جو سے میں جو سے میں جو سے میں سے سادی کرنا بہد میں جو سے میا جا تا ہے۔

یہ ان دنوں کی بات ہے کہ بلراج نے کے آصف کی فلم "بلیل" میں کام کرنے کے لیے معاہدہ کیا ۔ بلراج کے علاوہ اس فلم کی کاسٹ میں دلیپ کمار اور نرگس بھی شامل تقے ۔ بلراج کوایک جیلر کا رول دیا گیا تھا 'جوہیر دئن کاسٹو ہر بھی ہے ۔ ستم ظریفی یہ رہی کہ ڈائز کیٹرصاحب ایک روز بلراج کو

کیار ما ہوں؟ مگر نہیں ، اس بات کی کیا صانت ہے کہ حالات وہاں لاز گا بہتر ہوں گے ؟ مجھے بہیں مالی طور براپنے بیروں پر کھڑے ہونا ہے، یہیں اپنے کامہیں مہارت عاصل کرنا ہے ۔ مجھے اور بھی کڑی محنت کرنا ہوگی۔ فلموں میں کام کرکے بھے خوشتی نہیں ہوتی تو نہ سہی ، مگرادا کار کے طور پر مجھے بہر طور کام یاب ہونا سے بینجا ، کولوٹ جانے کا سوال ہی نہیں اُٹھتا ؛

ان دنون بلراج کی ما بی حالت آنتی بین مهور می تفی، اس کی عکاسی ایک پُر در د واقع سے مجور ہی تھی۔ اس کی عکاسی ایک پُر در د واقع سے مجور ہی ہوں ہے۔ ہوا یہ کہ دیوالی کے روز جب بلراج شام کو گھر واپس آئے توا تھوں نے اپنے دولؤں بیچوں کو آپس میں باتیں کرتے سنا۔ پر سیخشت اپنی بہن شبه نم کوسمجمار ہا تھا: '' بٹانے بھی کیا وام بیات بچیز ہیں۔ لوگ بے کار میں ہی پیسے برباد کرتے ہیں۔ کچھ ماصل نہ وصول ''

یفینًا بِحِوں کو گھر کی حالت کا اندازہ مہو گیا تھا۔بات چیت کا بیرحصہ کا بوں ہیں پڑا او بلراج کا دل ترطب اُتھا۔ وہ الطے قدموں گھرسے نکل گئے ، ایک دوست سے کچھ رقم اُدھاری اور بچوں کے لیے آتش بازی اور مٹھائی لے کرہی گھر میں گھئے۔

روزی کمانے کے لیے براج طرح طرح کے کام ہاتھ میں لیتے رہے۔ اتفول نے سنتوش کے ساتھ میں لیتے رہے۔ اتفول نے سنتوش کے ساتھ میں کی جیتن آئندگی اگلی فلم کا اسکرین یا اور مکالے لکھنے کا معاہدہ اتفول نے پوراکیا۔ یہ فلم بعد ہیں" باذی" کے نام سے بنی۔ ان کے جھوٹے بیٹے پر پھشت کو بھی " مہلیلہ" میں رول مل گیا۔ اسے ہیے و کے بچین کا پارٹ اداکر نا تھا۔ پر بھشت کے لیے نتن ہوس کی فلم" دیدار" میں ایک اور رول کی بیش کش بھی ہوئی۔ اپنے نتھے سے بیٹے کے لیے یہ رول براج نے فلم" دیدار" میں ایک اور رول کی بیش کش بھی ہوئی۔ اپنے نتھے سے بیٹے کے لیے یہ رول براج نے بہت بے دی کے ساتھ، مجبوری کے عالم میں قبول کیے۔

" ہلیں" کے فوراً بعد بلراج کو ضیا سر حدی کی فلم "ہم لوگ" میں ایک رول مل گیا۔اس میں بلراج کو پنجلے متوسط طبقے کے گھوانے کے ایک بے روز گار نوجوان کے روپ میں اپنا نقش جا یا تھا۔
یہ بہلی فلم بھتی جس میں بلراج اپنی صبح کیفیت میں نظر آئے اور اپنی گھرا ہدہ اور سیاط بن سے
چسکا دا پانے بیں کام باب رہے۔اس بحربے کو انفوں نے خود بھی بیان کیا ہے، جود ل چسب بھی
ہے اور انحتاف انگیز بھی۔

جب ہم وگ کی میٹوٹنگ میٹروع ہوئی تو حسبِ معمول میری عالت غیر ہور ہی تقی۔ اس روز میں کسی بھی شاط میں مٹیک طرح ادا کاری نہ کرسکا۔ شام کواسٹوڈ پوسے

رخصت ہوتے وقت بیس نے صنیا سے کہا: "تم نے مجھ پر جواعماد کیا ہے، میں اس کا اہل نہیں ہوں۔ بڑی مشکل سے تو تمھیں اس فلم کی ڈائر کیشن کا کام ملاہے، اب میری وجسے تم کیول نفضان اُسٹا و۔ یقین جانو، اگر میری حلّہ تم کسی اور کو لے لوگ تو مجھے ذرّہ برابر بھی ملال نہ ہوگا " اس برصیا نے فورًا جواب دیا! " بلراج ، اس مہم میں ہم پارلگیں یاڈ وب جائیں، یہ طے ہے کہ کام ہم دونوں مل کر ہمی کریں گے "اس جواب میں جو بے بنا ہ ہمدر دی اور فراخ دلیجی ہوئی تھی، اسے محسوس کر کے میرا

ری برای میں کیوٹ بھوٹ ہوئی تو مجھے اپنے اوپر قابو بذرہا۔ میں کھوٹ بھوٹ گھر پہنچ کر جب بیوی سے مڈ بھوٹ ہوئی تو مجھے اپنے اوپر قابو بذرہا۔ میں کھوٹ بھوٹ کر رہتارہا: "میں کھی ایکٹر نہیں بن سکتا ہمیں نہیں "اسی وقت اتّفاق سے صنیا کا نوجوان اسسٹنٹ ناگر تھے ہمارے گھرآ گیا۔ اس کی عمشکل سے 19 سال ہوگا۔ مجھے اس حالت بیں دیجھا تو جبالا کھے لگا: "بزدل کہیں کا! اپنے آپ کو کمیونسٹ کہا ہے ، جب حقیقت میں اس کی روح دولت مندلوگوں کے یا دُں جا شی ہے بھھیں خود برشر

آن جا ہے۔ ڈوب مرد کہیں جاکر "



براج ، سنتوش اورصنوبر۔ 1953 میں براج سیاس قیدی کے طور پر بمبئی کی جیل میں ہندرہے تھے۔ یہ فوٹوان کی رہائی کے بعد لیا گیا تھا۔



براج اپنے بیٹے پر کیشت کے ساتھ فلم " پوتر پاپی " میں -

کا تفا۔ بھر میں دیوارسے اپناسر کیوں بھوڈر ہاتھا ؟

ناگر تھ نے بالکل بینے کی بات کہی تھی۔ اس نے میرے رول کی اصل روح کی نتاان ہی

کر دی تھی ۔ نفرت! ہر شے سے نفرت۔ خودزندگی سے نفرت ۔ اتھا ہ نفرت ۔

میں نے محسوس کیا کہ میرااکڑا ہوا ، منجد ساجیم چرسکون ہور ہا ہے ، معمول پر آر ہاہے۔
ساری رات ہیں اپنے اندر نفرت کے شعلوں کو ہوا دیتار ہا۔ اگلی صبح جب ہیں اسٹوڈیو

یہنجا تو اس ظالم ، جا بر ، غیر منصفار نظام کے فلاف میری دگ رگ میں نفرت کی آگ

ہوٹ ک رہی تھی اور میرا ذہن کھول رہا تھا … ، اور بھرید دیچھ کر مجھے خود بھی جرت

ہوٹ کہ اپنے مکا لمے مجھے بالکل تھیک یا دہیں۔ ریبرسل میں اپنے مکا لمے ہیں نے

اس طرح ادا کیے جیسے کوئی باذکسی چڑ یا پر جھپیٹ رہا ہو۔ صنیا نے فوراً برط ھے کر مجھے

سینے سے لگالیا … . .

منیا غوش سخفے بیں ان کی امیدوں پر پورا اُٹر نے لگاتھا۔ مجھے احساس تھا کہ جو کچھ میں جو کچھ میں جو کچھ میں جو کچھ کے مطابق جو کچھ میں انداز صحیح اور برمحل تھا۔ پول میری کشتی میں نداز صحیح اور برمحل تھا۔ پول میری کشتی میں نداز صحیح اور برمحل تھا۔ پول میری کشتی میں میں انداز صحیح اور برمحل تھا۔ پول میری کشتی میں میں میں میں میں میں میں میں خطیعیا یہ جوش اور ڈرامان کونچ گرج سے میم پور تھے . . . .

" ہم لوگ" کامیاب رہی - بلراج کی اداکاری نے زبر دست تا تر چھوڑا - اگر چراعلیٰ پائے کے اداکارکے طور پراپنے قدم جمانے کے بیے انھیں ابھی تفوڑی سی مسافت ادر طے کرنا تھی، تا ہم ابتدائی کا دولوں کو دہ بہر جال پارکر جکے تھے - مالی اعتبار سے بھی دہ خود کو ذرا زیادہ آسودہ محسوس کرنے گئے تھے، ابھی انھیں بہت سے اُتار چڑھا و دیکھنے تھے - "ہم لوگ" کے بعد "بدنام" آئی، جو بڑی طرح فلاپ ہوئی ۔ بھر انھیں ایک فلم "سول آنے" کیھنے اور ڈائر کیٹ کرنے کا معاہدہ ملا، جس سے ان میں کا فی ولولہ جاگا، مگریہ نھو بیا یہ تکمیں کو مذہب پا ۔ آخر جب انھیں "دوسگھ زمین" میں کام کرنے کا موقع ملاتوان کی م آئی تقریباً صلاحیتیں گھی کو، آزادی کے ساتھ ان کی ہم آئی تقریباً ملل نظر آئی ادرا بھول نے ایک با کمال فلم ایکٹری حیثیت سے اپنا نفتی جاکر ہی چھوڑا -

مبنی کے مضافاتی علاقے ہوگیشوری میں اُنزّ پر دلیش سے آئے ہوئے گھوسیوں (دودھ والوں) کا ایک کالونی ہے۔ جب بلراج کا «دوسیھ زبین "کے لیے انتخاب ہوا تو وہ اسی دوزسے اِس کالونی



مھننف اپنے بھائی براج کے ساتھ۔

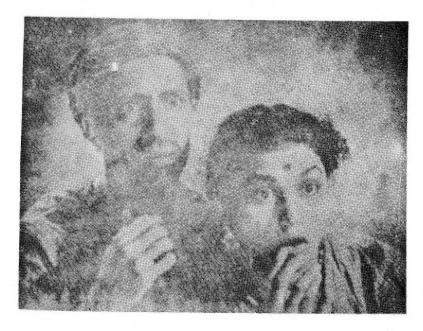

براج ادر نروپارائے فلم " دوسگھ زمین " بیں -

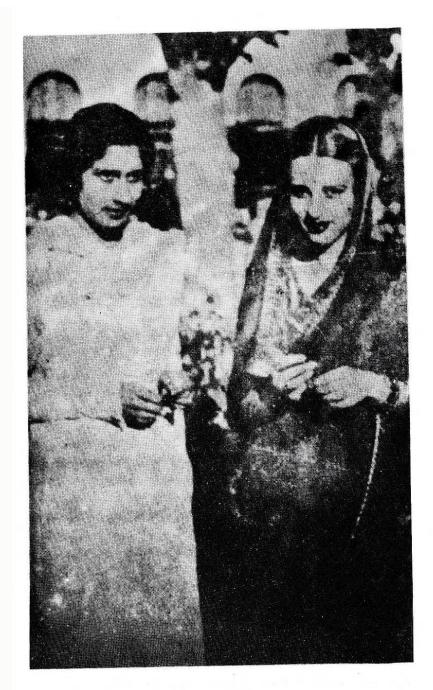

دمینتی مشہورمصوّرہ امرتا شیرگل کے ساتھ -

کے بیر لگانے لگے۔ وہ غور سے مشاہدہ کرتے رہتے کہ یہ غریب گھوسی کس طرح اپنا کام دھندا کرتے ہیں، کیسے اُسطے بیر شے اور چلتے پھرتے ہیں، کس دھنگ سے بات چیت کرتے ہیں۔ بلراج نے لکھا آئے:

یہ گھوسی (جو بمبئی میں بھیا، کہلاتے ہیں) اپنے سر پر کھچھا، باندھنے کے بہت شوقین

ہوتے ہیں اور یہ کام ہر شخص اپنے الگ انداز سے کرتا ہے۔ میں نے بھی جوش میں آگرایک

دمجھیا، خرید ڈالا اور اسے باندھنے کی شق کرنے لگا۔ مگر میں اس فن میں زیادہ بھارت

پیدا نہ کرسکا۔ "دوبگھ زمین، میں میری کا میابی بڑی صد تک ان گھوسیوں کی زندگ

کے اس قریبی مشاہدے کی دمین منت ہے۔

براج جب بہل اس فلم کے سیائی برگئے تُوا پنے رول کے لیے دل میں بہت لگن اور جوٹس مسوس کررہے تھے، کیونکہ یہ رول ان کی دلی آرز د کے عین مطابق تھا۔

آس فلم کی کھ شوٹنگ کلکۃ میں ہونے والی تھی۔ وہاں جانے کے بیے بلراج نے جان بوجھ کر نیسرے درجے کے ڈبتے میں سفر کیا ، تاکہ اپنے رول کے احساسات سے پوری طرح آگاہ ہوسکیں ، بیہ دیچے سکیں کہ گاؤں والے کس طرح ڈبتے میں چڑھتے ، اُٹرتے ، کیسے بیٹتے ، بیٹھتے اور باتیں کرتے ہیں ۔ ایسا ہی آیک سین گھرکے اندر لیا جانا نفاء کلکۃ میں رکشا چلانے والوں کے یونبین کے دفتر میں گئے اور ان لوگوں کی مددسے انفوں نے رکشا چلانے کے سارے رموز سیکھے۔

می رون کا بروت برون کے ایک بارا پنے اوسان کھو بیٹھے اور انھیں یہ خیال سّانے لگا کہوہ اس رول کے ساتھ انساف نہ کرسکیں گئے۔ بلزاج کے اپنے نفظوں میں :

میں سٹیٹا یا ہوا تھا، الحجن میں مبتلا تھا، بے حد صنحل تھا۔ دل پر بوجھ لیے میں اپنی رکتنا میں جا بیٹھا۔ کچھ ہی دیر میں ایک اُ دھیڑ عمر کا رکتنا والا جو کچھ دور کھڑا ہے تماشاذ کچھ رہائتھا، میرے پاس آیا۔ صورت شکل سے وہ جو گینٹوری کے مبتیاؤں، جبیبا ہی نظر آرہا تھا، مگر بے چارا بہت کمزورا ور ڈبلا تبلا تھا۔ ہلتے ہوئے دانت آگے کو نکلے ہوئے سے بچھڑیاں ہیں ۔

" یہاں کیا ہورہا ہے، بابو ؟ " اس نے پوچھا -" فلم کی شوٹنگ چل رہی ہے " میں نے جواب دیا -" کیا آپ بھی اس میں کام کر رہے ہیں "

در بال تعضيّ !



براج کے پتا جی شری ہربنس لال سامنی ۔



بلراج ک ما تا شریمتی مکشمی دیوی -

نشانے ہر، مرکوزرہی تقی ....

ایک فلمی نا قدنے و امرت بازار سیر لکا، میں میرے اس رول کے بارے میں لکھتے مہوئے کہا تھا: «براج ساہمیٰ کی ا داکاری میں جینیس کی جھلک ہے "مجھاعترات ہے کر جینیس کا یہ رنگ مجھے اُس اُدھیر عمر کے رکشا جلانے دالے نے عطاکیا تھا۔ سودیٹ یونین میں ایک فلم پر وڈیوسر کا کہنا تھا ۔ در بلراج سامپن کے چہرے پرایک پوری دنیاجلوہ گرہے " یہ دنیا بھی اسی رکشا جلانے والے کی تھی کیسی سٹرم کی بات ہے کہ آزادی کے بیس برس بعد معی یہ دنیا بدلی نہیں ہے ...

جس روز موت مجھے اپنے آغوش میں لینے کو آگے بڑھے کی تومیری روح مطبئ ہوگی کہ میری زندگی رائیگا ل نهیس گئی ، کیونکه « دوبیگه زمین » میس میس ادا کاری کرچکا بول-« دوبيكه زمين " كوشه سرخيول مين جلر ملى - بلراج كى دهاك جم كري - ان كى شهرت مستحكم جو تى ليكن مالى تحقظ كى منزل ابھى دور تقى-اس يے كچھ وقت اور دركار تقا- در دوبيكھ زمين "رمليز ہونے كے لك بيك

چەنىيىنى بعد اىفىس نتى فلم كامعابدە ملا-يەنتى فلم رامانندسالگرى "بازوبند" تقى

بمبئی یں وار د ہونے کے تقریبًا دس برس بعد فلم ایکٹر کے طور پر قدم جمانے کے لیے بلراج کی جدوجهد كا دورا نجام كارتمام بهو مى كميا-اس وقت تك وه 41 سال كے بهو چكے تھے-اب آكروه مقام آيا كروك نيخ نيخ رول كى بيش كش في كران كر مندلان كلك ان كى مانك باله كن تقى - بروديوسران کے طلب گارتھے۔ " اولاد" « لکسال " " آکاش " « راہی " وغیرہ کے معاہرے الفول نے اسی زمانے میں کیے - 1944 سے 1954 سک کی د ا ن میں الفول فے مشکل سے دس فلموں میں کام کیا ہوگا ، مگراس کے بعد اپنی زندگی کے الکے 19 برس میں اتھیں پوری 120 فلموں میں آنا تھا۔

دس برس کاعرمہ جدوجہد کے لیے بہت لمباعر صد بہونا ہے - اوروہ بھی اس حال میں کتن تنہا اصولوں کا پابندرہ کرجدو جہدی جائے ، سر بہیشہ اد نجارہے ، کر دار کی مبندی پر کبھی آئے۔ ایک روز میں تیاجی کی پُران ڈائر یول کی ورق گردان کررہاتھا کرمیری نظر ایک اخبار کے تراثے پریٹری، جسے پتاجی نے ڈائری کے ایک صفح پر جیپال کرر کھا تھا۔ یہ 24 راپریل 1964 کے اخبار کا تراث تفااوراس میں "اولاد" پرتبھرہ موجود تھا۔ تبھرے میں کہاگیا تھا:

براج سامنی ، جس نے دل کی پوری لکن کے ساتھ غربیب اور معیبت زدہ عام آدمی کا رول اپنے بیے انتخاب کیا ہے، اس رول میں بڑے فطری رنگ سے جیتا ہے۔ انسانی

" آب كوكيا يارث ملا ہے ؟ " يسون كركراس شخف سے بات چيت كرنے سے ميرے ذہن كو كھ دير كے ليے النمال

كروج سے چيكادا مل جائے گا، يس اسے اس فلم كى كمانى اسى طرح سانے لگا جيسے كيا بار رستی کیش مکرجی نے مجھے سنا نی تھی ۔ کہان سن کرانس پربھی وہی ردِعمل ہوا۔ آنسو اس كى أنكھول سے ليے اختيار به نكلے وُزرھے ہوئے گلے سے كہنے لگا: " يہ توميري اين کمان ہے، بابو، یرتومیری اپن کہان ہے "

اس رکشا والے کی بھی بہار کے ایک گاؤں میں دومیگھ زمین تھی ۔ بیندرہ برس پہلے اس نے بیرزمین زمین دار کے پاس رس رکھ دی تھی۔ اور اپنی زمین کو چھڑانے کی تھی میں بیندرہ رسال سے وہ کلکتہ کی سطر کول پر رکشا چلار ما نفا۔ مگریہ امیداس کاساتھ چپڑ

چلی مقی که وه کمیں اپنی زمین کا مالک بن سکے گا۔ وہ مفوری دیر نک میرے پاس ہی كفرا طفندى آيين بهر تارما ، بهربارباريبي دهرانا هوا چلاكيا : «يرتوميري اپني كهاني

ہے، بابو، یہ تومیری اپنی کہانی ہے "

اسى لمحدمير اندرايك آواز أمرى: معارين جائے اداكارى كافن! .... معلا تجه سے زیادہ خوش نفیریت خف کون مہوگا ، جسے ایک بےلس ، مجبور ، مصیبت زدہ تا) آدم کی کہان ساری دنیا کوسنانے کا موقع اور اعزاز ملا ہے۔ ہاں، مجھے یہی ذرداری سونی گئی ہے؛ اس سے قطع نظر کہ میں اس منصب کوحسن وخوبی کے ساتھ ا داکرنے کا ا بل بهول بھی یا بہیں - اب کھ بھی ہوجائے مجھے اپنی ساری فوت اس دمر داری سے عهده برآ ہونے میں صرف کرناہے - اگراس ذمرّ داری سے منھ چڑا ؤں گا نویہ بر دبی ہو ؟ خطا ہوگی، گناہ ہوگا۔

بس بھر کیا تھا ، میں نے اس اُ دھیر عمر کے اس رکشا چلانے والے کی روح کو اپنے وجود میں سمولیا اورا داکاری کے فن کے بارے میں سوچنا بالکل چھوڑ دیا۔میراخیال ہے، اس رول میں میری غیرمتوقع کام یا بی کادازیمی تھا۔اس دوزا داکاری کابنیادی گرُ اچانک میرے ہاتھ لگ گیا تھا، اور وہ بھی کسی کتاب سے نہیں، خود زندگ ہے۔ ادا كارا پينے رول سے مبتنا ہم آئينگ ہوگا ؛ اتناہی زیادہ كام یاب رہے گا وہا ہار' میں جب ارجن تیر چلانے والے تھے توان کی نظر صرف پرندے کی آنکھ پر مینی اپنے اپنے آپ کو ان کے سانچے میں ڈھالنا بھی پڑتا ہے -ایک اور مگر انفول نے لکھا ہے :

فن کاری زندگی تضادوں اور بیجیب گیوں سے ہمیشہ بھری رستی ہے۔ کبھی کبھی اس کے
کرداری کم زوریاں اور کوتا ہمیاں ہی اس کی فن کا رانہ نشو و خاکو بڑھا وا دینے لگتی ہیں۔

یہ نکنہ انھوں نے چار لی چیلین کی شال کو پیش نظر رکھتے ہوئے بیان کیا تفاء چار لی چیلین کی خود نوشت
سوانخ عمری پڑھ کر انھیں یہ محسوس ہوا کہ جب نک یہ مشہور زمانہ ادا کارا بنی غریبی اور گم نامی کے دلؤں
کی روداد ساتا ہے ، اس کی زندگ کی کہانی ہے حد دل نشیں اور پُر انٹر معلوم ہوتی ہے ، مگر جب اس کی
کامیابی کا دور سٹر وع ہوتا ہے اور وہ اپنے بخی معاملوں میں الجھ جاتا ہے اور امرام اور ان کی بیگمات
کی رفاقت میں رہتا ہے تواس کی داستان جیات بھیکی اور ہے رنگ ہونے لگتی ہے ۔ اس تجربہ کے بعد
براج کہتے ہیں: «اور اس کے باوجود یہی وہ دور تھا جب اس نے دنیا کو اپنی بہترین فلمیں دیں "

روں ہے ہیں جہ بیات بلراج پر بھی صاد ق آ تی ہے۔ انھیں جب فلموں میں کامیا بی ملی تواس کے ساتھ فلمی دنیا سے اور خود اپنے آپ سے نااً سودگی کا جذبہ بھی پیدا ہوا ، بھی کبھی یہ احساس جرم بھی جاگا کہ وہ اپنے ضمیر سے سمجھونہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بچھ عجیب سے محرکات بھی ابھر کرسا منے آنے گئے۔ چنا پخیشہرت اور کا میا بی کے ساتھ نجی اور گھریلو معاملوں ہیں ان کا انہا ک بھی بڑھتا گیا ۔ اور اس کے با وجود میں وہ دور تھا جب بلراج نے بھی اپنی اداکاری کے بہترین نمونے بیش کیے۔

ایک اور موقع پر طراح نے اتھی اداکاری کی دوستر طوں در روک تھام اور شدت "کا ذکر کیا ایک جگرایک جنگی فلم میں لارنس اولیور کی اداکاری کو زور دادالفاظ میں خراج تحسین بیش کیا ہے:

اس فلم میں وہ مہان آر نشٹ ہے۔ اس کا رول بھی چھوٹا ساہے۔ وہ ہوا با زی کے حکے کاسر براہ بنا ہے۔ ایک سین میں وزارت دفاع کو ٹیلی فون کرکے مزید ہوائ جہا نہ کاسر براہ بنا ہے۔ ایک سین میں وزارت دفاع کو ٹیلی فون کرکے مزید ہوائی جہا نہ طلب کوتا ہے ' محالا اللہ کوتا ہے ' محالا اللہ کوتا ہے کہ ایسی شدت ، اور اس کے باوجود روک تھا م کی سی کیفیت کے ساتھ بولتا ہے کہ اسے سنتے ہی میرے توسارے دجود میں تفریق دوڑ میں ہوجا تا ہے کہ کہ محف اس ایک جملے سے تماشا بئوں کواس بات کا بھر پوراحساس ہوجا تا ہے کہ مکن سی ملک کیسی ہولنا کہ صورتِ حال سے دوچا ہے۔

ملک کیسی ہولنا کہ صورتِ حال سے دوچا ہے۔

دوک تھام اور جوش دجذ ہے۔ اداکاری کے غالبًا میں دوکلیدی اصول تھے جوا تھیں سب سے دوک تھام اور جوش دجذ ہے۔

در دمندی کا یہی وسف، جواس کی شخصیت میں نمایاں طور پر جھلکتا ہے، اسس کی امنیازی قوت ہے، اسس کی امنیازی قوت ہے، اس کی شاخرہے۔ در دوسیکھ زمین "میں جو کسان تھا، وہی اولاد" میں ایک لؤ کرہے۔ دولؤں فلموں میں اس کا دول ایک مجتت شعار شوہراور شفیق باب کا ہے، جو طلات کے جروستم کے فلاف لڑتا رہتا ہے۔ دولؤں دولؤں قبیق ہیں۔

پتاجی کواب بلراج کے کارنا موں پر بجا طور پر ناز ہونے لگا تھا' اس بیے اس قسم کے تراشے انھیں جہاں سے بھی ہاتھ لگ جاتے تھے' وہ انھیں محفوظ کر لیتے تھے۔ ایک کے بعد ایک ہرفلم میں بلراج کیا داکاری بے ساخۃ ، فطری اور انسانی ہمدردی کے جذیبے سے بسریز ہونے کے باعث تما شایئوں کے دلوں پر گہرے سے گہرانقش جماتی جارہی تھی۔

اپنے آپ کو دریا فت کرنے اور اپنے متعکم وجود کو پانے کے لیے بلراج جو کا وش کرتے رہے تھے وہ ایک طویل عرصے پرمحیط تھی۔ اس مدّت میں اُس عمل کی جھلکیاں جا بجا ملتی ہیں جس سے وہ گزر رہے تھے اور جس کے پورسے ہونے پر انجام کاروہ اپنے بے لوچ بن اور خود حسی وغیرہ جیسی کو تا ہیوں سے چھٹکا دا یانے میں کامیاب ہوئے۔

ایک مرتبه انفول نے مجھ سے کہا: "اگر ہونٹوں کی حرکت میں سہولت ، آرام اور سکون کارنگ ہوتو آدمی فطری اداکاری کرسکتا ہے "ایک اور موقع پر انفول نے یہ نکتہ بیان کیا: "اپنی حرکات ادرتا ترات کو ہلکا اور تدھم رکھنا چا ہئے ، زیا وہ مجیلا پھیلا اور مبالغہ آمیز نہیں ۔ یہ اور دوسرے بہت سے اقوال ان کے بیے شعل راہ بنے تھے ۔ ان ہی کے ذریعہ انفول نے خود کو بہت کچھ سکھا یا تھا۔ اس سلط میں انفول نے کا فی مطالعہ بھی کیا تھا۔ کبھی وہ اسٹانزلا وسکی کی شہور زباند کتاب PREPARES " مسلم کی شہور زباند کتاب کا درج مسلم کا انتخاب بھی کہ بیٹ ہوئے تھے ، کبھی کلارک گیبل کی بیوی کی تصنیف " باڈرن ایکٹنگ " کے مطالعہ میں منہک رہتے ، جس کے دیتے تھے ، کبھی کلارک گیبل کی بیوی کی تصنیف " باڈرن ایکٹنگ " کے مطالعہ میں منہک رہتے ، جس کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ چو تکریہ کتاب انفوں نے شعور پختہ بہونے سے بہلے بڑھی تھی، لہٰذا ان کے بیے تا ہ کن تابت ہوئی ۔

اگرمیک اپ کی ایک موٹی تہدا داکار کے چہرے پر تھوپ دی جائے تو وہ فطری انداز سے اپنارول کیسے اداکر سکتا ہے؟ اُس وقت مجھے یہ علم نہ تھا کہ فطری اداکاری کی بلندی کوچھونے کے لیے بہت سی بند شوں اور صد بندیوں کو نہ صرف قبول کرنا پڑتا ہے، بلکہ

زیادہ عزیز تھے۔ یہی وہ اً درش تھا جسے وہ آزادی کی معراج سمجھتے تھے۔ برسوں پہلے ایک باروہ مجھ سے شیکسپدیڑ کے ڈرامے 'کنگ لیئر' کے بارے میں گفتگو کررہے تھے۔ انھوں نے دولفطوں کی طرف فامن سے مجھے دھیان دلایا جولیئرا نتہا ئی اندرونی شن و اور کرب کے لمحوں میں بولت ہے: سمجھے دھیان دلایا جولیئرا نتہا ئی اندرونی شن کھولو) مھر کہنے گئے ''دلیئر کی اندرونی اذبیت کو صرف میں دوالفاظ الیسے بھر پور ڈھنگ سے بیان کر دیتے ہیں جو کسی خطیبانہ کو بج گرج سے معمور پوری تقریر کے ذریعے بھی ممکن مد تھا۔

بلراج قوی تخیل اور حقیقت پرمفنوط گرفت کو بھی ادا کارکے لیے بہت اہم دازم سمجھتے تھے۔ اچھا ادا کار نو ہرشخص بن سکتا ہے، مگر عظیم ادا کاربننے کے لیے ایسے نمیں کا ہونا عزوری ہے جو بیک وقت قوی بھی ہو اور بلندیر واز بھی۔

فن میں حقیقت نگاری کا ذکر کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں:

حقیقت نگاری کی بنیادی خصوصیت یہی ہے کہ یہ فن کوایک تیسری جہت عطا کرتی ہے۔ اپنے ہررول میں ، خواہ اسے میں نے اسٹیج پرادا کیا ہویا پردہ فلم پر'
میں اسی بیسری جہت کا اضافہ کرنے کے بیے کوشال رہا ہوں - فن کارکے بیے پراہ
انتہائی کھن ہوتی ہے ، لیکن میں ایک راہ ہے جیسے طے کرکے دہ تخلیق کے حقیقی مرور سے آشنا ہوسکتا ہے - ادا کارکوا پنا رول ایسے دامنے ادر جیسے جاگت انداز
سے بیش کرنا چا ہیے کہ ہرقدم پراس کی شخصیت کاکوئی نیارہ تماشا بیوں کے سامنے نا مال ہو جائے۔

کی کر دارتے بیش تر احساسات کا اظہار اشارت، حرکات وسکنات، انداز اور ادا فرک کے ذرایع ہوتا ہے۔ کر داری عکاسی اسی صورت میں بھر پور اور انتحشاف انگیز ہوتی ہے جب کر دارنگاری کے ان رموز کی تھیک طرح بیروی کی جائے ۔ لیکن محص ان بیروی کی جائے ۔ لیکن محص ان بیروی کی جائے ان کلکن محص ان بیروی کی جائے کہ لیکن محص ان بیروی کی مبارت اداکاری میں صفائی ، سجیلا بین اور ایک طرح کی استادانہ شاں تو بیدا کرسکی ہے ، اس سے زیا دہ کچھ نہیں۔ اداکاری کے فن کا اصل منشاکسی کر دارکی روح کو بے نقاب کرنا ہوتا ہے، اوریہ اسی صورت میں ممکن ہے جب فن کا دائسا نیت برست ہو، جب وہ جی جان کے ساتھ کر دارسے ہم آئینگ ہوجائے۔ جب برست ہو، جب وہ جی جان کے ساتھ کر دارسے ہم آئینگ ہوجائے۔ جب

اس کاشعورجبل طور بر کردار کے اندرونی وجود کاعرفان حاصل کر ہے۔ براج کاکارنا مرینی تفاکه فن اداکاری کے اس بنیادی ببہلوکو انفول نے جی جان سے اپنا لیا تھا۔ اسی کی وجسے وہ کرداروں کی عکا سی اس طرح کرنے بیں کام یاب رہے کراس پرحقیقت کا گیان گزرے - بیرونی اشار توں اور انداز واطوار کی بھی بہت اسمیت ہے، کیونکہ ساج میں کسی فرد کے طرزِ عمل کی و صَناحت ان سے ہی ہوتی ہے۔ لیکن کچھ اشارتیں الیبی ہوتی ہیں جن کیے وسیلے سے دفع این آواز بلند کرتی ہے۔ لیئر کے منھ سے نکلے ہوئے مرف دوالفاظ مناسب اشار تول کے ساتھیل کر اس تمام کرب وا ذیت کوئما یاں کر دیتے ہیں جو لیئر کے دل کو پار ہ پارہ کیے ہوئے ہے۔اسی مم کی بلیغ ابتارتوٰں کے معاملے میں بلراج نے امتیازی شان حاصل کی- ان ہی کے ذریعیا مفول نے جيية ما گية دهنگ سے كردارول كى عكاسى كى - تاہم بيرونى انداز داطوارا در بيرونى رويول كو بھى المقول في نظر إنداز نهيس كيا- وه كهاكر في تق : " أدى كي جال دُهال ديجيد - اس سي تهيس اس ك كرداركا براغ مل مائے كائ اس طرح كے مثالدے كے ليے وہ بہت محنت كرتے تھے۔ايين دول سے سلتے جلتے تعنف یا انتخاص کا وہ گفتلوں اور کبھی کبھی کئی کئ دن تک جائز ہ لیتے رہتے ، غورسے دیجھتے رہتے كران كے انداز تيب ميں، طرزعمل كيسا ہے، وہ كيسے أعضة بيٹھتے ہيں، كس ڈھنگ سے بولتے ہيں۔ جب " كابل والا " فلما نُ جارَ بي تقي توالمفول نے سود يرفر من دينے والے بيٹھا يوں كى وضع زندگي كامطا لعہ كرفي من كئ دن لكائے تقے اس طرح كئ دن الفول في اس مشا بدے كى نذر كيے تقف كرتا بكے والے تانگر كس طرح چلاتے ميں- اس جائزے كى بدولت بائق وغرہ كى جومفنوس اتبارتيں وہ سيكھتے تھے، ان سے ان کی اوا کاری میں حقیقت کارنگ جھلکنے لگ تھا۔ یہی سبب ہے کرآپ سی فلم میں بلراج کی اداکار کے بارہے میں سوچیں تو آپ کے ذہبن میں متعلقہ رول اور کر دار آئیں گے ، خو دا دا کار ملراج نہیں۔ براج کی کردار ببازی ہرفلم میں اپناالگ اور نایاں مقام رکھتی ہے۔ ہررول واضح طور پر طبع زادادر براج کی اپنی شخصیت کی جیاب سے آزاد ہے۔ براج اپنے آپ کو کردار پرمسلط نہیں کرتے، بلکہ اورمشق كرك كون بهي شخص الجياا داكار بنسكيا ہے "

ی ترجے ہوئی . فی مس بھادا ہاری سینا ہے ۔ اجیاا داکار بننے کے لیے اپنے رول سے خیئلی مہدردی اور مہم آ ہنگی رکھنے کے علاوہ ساجی

تناظر کی بھی بڑی اہمیت ہے، بعن ادا کار میں یہ اہلیت بھی بہونی چاہئے کہ وہ رول کو وسیع ترساجی بیس منظر میں لہ کھ کر دیکھ سکے۔ بلراج کا خیال تھا کہ اس سلسلے میں مارکس واد کی بہت قدروقیمت ہے۔ جن لوگوں کو مارکس وا دکا علم نہیں ہے، وہ اسے مرف ایک سیاسی نظریہ سمجھتے ہیں۔ یہ ایک بڑی کا مارکس وا دکا علم نہیں ہے، وہ اسے مرف ایک سیاسی نظریہ سے یہ ایک بڑی کا مطابق ہے۔ مارکس واد فظرت اور زندگی کے ہر ببہلوکا سائنڈ فاک زاویہ سے دور مارکن وارت مطابق فہمیوں اور باطل تفتورات کو ہمارے ذہین سے دور کر دیتا ہے۔ اور حقیقی صورتِ حال کا جلوہ ہمیں دکھا تا ہے۔ میرے خیال میں آج کے دور میں مارکس واد کا مطابقہ ایک فن کار کے لیے بھی اتنا ہی مفید ہے جتنا کی ماہر موانیات یا سیاست دال کے لیے۔

ایک دن براج اور میں پُران دقی کے دبلو کا اسٹیشن کے باہر کھڑے تھے۔ اِسے میں ڈاک خالے کا ایک کلرک بلراج کے پاس آیا اور کہنے لگا "ہم لوگوں کے بارے میں آب کب کوئی فلم بنائیں گے ؟ کیا ہم لوگ آپ کی توجت کے حق دار منہیں ہیں ؟ "حقیقت یہ ہے کہ بلراج نے لینے آپ کو ساج کے غریب اور پھڑے ہوئے طبقوں کا خاص طور سے جہتیا بنا لیا تھا۔ نچلے متوسط طبقے کوگ ، دکانوں کے ملازم ، دیلوے کارکن ، کلرک ، ٹیچر اور اسی طرح کے دوسرے لوگ اکھیں ہمت کوگ ، دکانوں کے ملازم ، دیلوے کارکن ، کلرک ، ٹیچر اور اسی طرح کے دوسرے لوگ اکھیں ہمت عزیز رکھتے تھے۔ اس خمن میں ان کی گہری خینی ہمدر دی بھی معاون ثابت ہوتی تھی ، لیکن اس سے بھی رزیادہ ان کی ساجی تناظران کے بین عوام کے لیے خود کو وقف کر دینے کا دویتہ اور وسیع سماجی تناظران کے لیے عوامی قبولیت کی راہ ہموار کرتے تھے ،کیونکہ ان ہی کی وجہ سے وہ ان لوگوں کی زندگی کے اندرو فی دکھ در دا دراحیا سات و جذبات کو اپنے فن میں سمونے میں کام یا ب رہے تھے۔

براح بہت جفائش فن کارتھے۔ ان کا عقیدہ تفاکر شدید مخت اور کام کے بیے خود کو پوری طرح وقف کر دینے کے جذیب سے بڑھ کرکوئی بھی شے فن کارکو نکھارنے، سنوارنے کے کام نہیں آت و مخت کے علاوہ بلراج میں اور بھی کئی قابل توج آ وصاف تھے جفوں نے فن کارکے طور پران کی کشود نما میں مدد کی ۔ ان میں سے ایک وصف ان کا انتہا کی حدوں کو چھوتا ہوا انجسار تھا۔ وہ ہمیشر دوسروں سے سیکھتے رہتے تھے۔ جلن یا حسد کا حذبہ ان کے دل میں کسی کے بیے بھی پیدا نہیں ہوا۔ فن کا دان نو جہاں سے بھی مہل فن کا دان کی رگ رگ میں سایا ہوا تھا۔ سیکھنے کو جو بھی، جس سے بھی، جہاں سے بھی مہل جائے ، اس کی پذیرا فن کے لیے وہ ہمیں تارہ دور دورہ رہتا ہے۔ فو د بلراج کے پاس بیسیوں ہمانیا

سنانے کو موجو دہوتی تغییں۔ لیکن براج کی نظر میں فن کارکا فن اہم تھا، اس کی روزم ہوگی جھو لی موٹی باتیں بنہیں۔ جنا پنے یہ ما جرااکر نظر آتا کہ محفل میں کسی نئے اسکینڈل کا ذکر جین کلا ہے یا کسی تحف کے بارے میں تازہ ترین کہانی بیان کی جارہ ہے اور بلراج تقریبًا دوبر میں آکر کہ اُسٹے ہیں: " مگر تم ذرا فلال فلم میں اس کی اداکاری دیجھو۔ کتنا عظیم اداکار ہے! واہ! آفریں ، صدآ فریں! " اصلیت یہ تھی کہ فن کا جوہ دیکھتے ہی ان پر سرور طاری ہوجاتا تھا۔ بھر دہ فن میش کرنے والے شخص کو بھی بھول جاتے تھے، اس کی کوتا ہیوں کو بھی ، اجھے، بڑے اعمال کو بھی ۔ صرف اس شخص کا دول بلراج کی نگا ہوں کے سامنے روشنی کی کوتا ہیوں کو بھی اور بلراج جوش میں آگر اس کی تعریفوں کے بیل با ندھتے رہتے تھے۔ کبھی کبھی شایدال تعریف کوتر رین کا دہوال تھی کر جب دہ کسی کوتھر رین کی دو سے مبالذ کا رنگ بھی آجا تا تھا۔ لیکن یہ صلاحیت ان میں ہر حال تھی کر جب دہ کسی کوتھر اور کی میں کوتر رین کی دو سے مبالذ کا رنگ بھی آجا تا تھا۔ لیکن یہ صلاحیت ان میں ہر حال تھی کر جب دہ کسی کوتھر اور کی میں کا داکاری کا سہل اور بُرد قار انداز سکھنے کے کوشاں رہتے تھے۔ بینا کماری ، گیتا بالی اور دوسرے فن کاروں کی فن کارا نہ صلاحیت اور کمال کا ذکر کرتے ہوئے ان کی ذبان تھکتی ہی بنہیں تھی۔

کوتے ہوئے ان کی ذبان تھکتی ہی بنہیں تھی۔

ے ان کا رہائی کی اور نے ہیں گا۔

1945 میں بلراج کے بارے میں اظہار دائے کرتے ہوئے ایک فلم تبھرہ نگار نے لکھا تھا:

براج پچھلے دنوں دہلی ہی میں سے۔ ' اوڑین ' میں ان کی فلم کا پر بمیر تھا شوجب
ختم ہونے کو تھا تو بلراج چیکے سے سنیا ہال میں گھس آئے۔ بہت سے لوگ تو انھیں
پہچان بھی نہ سکے ، اور وہ سے کہ بڑے اطہنان کے ساتھ تھیٹر میں شامل ہوکرچہ
چاپ سنیا ہال سے باہر نکل گئے۔ اس شخص میں غضب کا انکسار ہے ، اور وہ بھی سراسر
خة ہ

براج اپنے انحسار کو قائم اور برقرار رکھنے ہیں اس بیے بھی کام یاب رہے کہ سماجی زندگی ہیں فلم ایکڑے مقام اور اسمیت کے باب ہیں وہ کھی کسی ناروا خوش فہمی ہیں مبتلا نہیں رہے۔ ایک مرتبرہ ہوا اور میں ایک کارڈیکن جیکٹ خرید نے لیے کناٹ بلیس کی ایک دکان میں جا گھھے۔ جیسا کہ عمونًا ہوا کرتا تھا، لوگوں نے اسمین بہچان لیا۔ جنا پخر جب دکان سے باہر نکلے تو ان کے برستاروں کی بھیڑ پہلے ہی وہاں جمع ہو چکی تھی۔ جب لوگوں ، لوگوں نے ڈائر بول، کرنسی نو ٹوس اور کا بیوں وغیرہ پرآلو گڑا ف وہاں جمع ہو چکی تھی۔ جب لوگوں ، لوگوں نے ڈائر بول، کرنسی نو ٹوس اور کا بیوں وغیرہ پرآلو گڑا ف ماصل کرنے کے لیے اسمین کھرلی تو وہ مسکراتے رہے ، شاکت نگی کے ساتھ آٹو گراف دیتے رہے ، اور اس کے ساتھ بھیڑسے باہر نکلنے کا راستہ بھی بناتے رہے ۔ مگر ہمارے کارکے پاس پہنچنے کے بچوم کا فی زیا دہ ہوگا۔

لوگوں نے تعریفی نغرے لگائے ، بلراج سے ہاتھ ملایا ، خوب جوش وخروش کا اظہار کیا۔ جب انجام کار ہم کار بیں ببیٹھ کرآگے برٹھ ہی گئے تو ہیں نے بلراج سے کہا، "شان داد! دبچھا ، لوگ آپ کو کست چاہتے ہیں!"

بران دهیرے سے مسکرائے اور لولے ! تم نے مرف ان کی واہ واا ور تعریفی نغرے سنے ہیں ، موٹنگ اور تحقیری سور مہیں۔ موٹنگ اور تحقیری سور مہیں۔ موٹنگ اور تحقیری سور مہیں۔ موٹنگ اور تحقیری سور مہیں ہونا چا ہیئے ۔ بیں ہیں اور اسے تو بونا چا ہیئے ۔ بیں جانتا ہوں کہ مجھود ہی سستی شہرت ماصل ہے جوایک ایکٹر کے نفیدب میں آت ہے ۔ اتن بھیڑتو یوں ہی بیمار کے قبیت اور اشتیات کی وجہ سے جمع ہوجاتی ہے "

اس طرح لوگ بتراج کی صلاحیت کوحقیقی معنول میں داد دیتے تنفے یا اس سے محص بے کار کار سے سا اورا شتیا تی طام ہوتا تھا، اس کا فیصلہ کرنامشکل ہے۔ لیکن یہ طے ہے کہ تود بلراج اس طرح کی معبولیت ، کوزیا دہ اہمیت نہیں دبیتے تھے۔ ایک روزالفول نے جھ سے بیمنرور کہا تھا: دربیت نہیں جب میں پھر گم نامی کی زندگی کی طرف لوٹ جاؤں گا تو میرے دل پر کمیا گرزے گی۔ شاید میں شہرت کی جب میں جو بیت کا اتناعا دی ہوگیا ہوں کہ گم نامی کو جمیلنا میرے بیے دشوار ہو جائے گا ، لیکن اس خاند فی جی جی اس سے دی نظروں سے او جھل نہیں رہی تھی اور اس سلسلے میں اعوں نے سراب آسا تھی والے ت کو اپنے ذہن سے دورہی رکھا تھا۔

ا کیک اور موقع بر بلراج نے نجھے اپنا ایک دا قدستایا ، جواہم بھی ہے اور بڑا تربھی ۔ ا دا کار ک زندگی بلواج کی نظر میں کیسی تھی ، یہ واقعہ اس پر بھی روشنی ڈا اتا ہے ۔

رتھیں ۔ یا دہے ؟ " انفول نے مجھ سے پوچھا۔

۱۹ میں اس ا دا کارہ کو کیسے بھول سکتا تھا ؟ دہ میری بینندیدہ ا دا کاراؤں میں سے ایک تھی۔ امٹیات میں میرا جواب سنتے ہی بلراج نے کہا:

الم توسنو- ایک دن - اورس ایک بس اساب پر کوٹ سے تھے- دراصل کھ دیر

الله معلم میں اس سے ملنے کے لیے گیا تھا ا در وہ مجھے رخصت کرنے کے لیے بس اسّا پ دیکھ داران میرے ماس ترکی ڈیگر ان کے ایک کا تھا کہ دیکھر اران میرے ماس ترکی ڈیگر کی نے الگرز لگر

پُراً فَى مَقَى - كِيمَ لوجوالوں نے مجھے دیکھ لیاا درمیرے پاس آگر آٹوگراف مانگنے لگے۔ ۔ پران میں سے ایک نے بھی دھیان نہیں دیا - مجھے حیرت بھی ہو بی، سترم بھی آئی - میں نے ان لڑکول کو بتا یا کریے خالون کون ہیں ، ان سے کہا کریہ ۔ ہیں،

مشہور فلم اسٹار ، لاکھوں دلوں پر راج کرنے والی - مگراس کے بعد بھی ان لؤ ہواؤں نے اس اداکارہ سے آلو گراف کی فربائش کرنے کی زحمت گوارا نہیں کی - بیر حشر ہوتا ہے اداکار کا! ایک سہانی صبح کو پکا یک اسے پہتہ چلتا ہے کہ وہ ماصی کی گرد

یں ہم اربیہ ہے۔ میں نے جب ان کی رائے سے اتّفاق نہیں کیا تو وہ کسی فدر جھلا گئے۔ ببھر کرانفول نے ایک ایک کرکے کئی اپنے وقت کے نام در فلمی شارول کا ذکر کر ڈالا جو اب محرومی اور متماجی کے دن کا رہے تھے اور جن کی پر داکس کو نہ تھی۔

بمبئ میں ختن برباد، شکست، نامرادروعیں ہیں، فن اور نقافت کے کسی بھی دوسر کے میں مبنی میں مبنی میں منہ ہول گا۔ بہاں ایسے لوگ ہیں جفوں نے ایک فلم کے ذریعہ ابنا نقش ہیں جا یا ہے، مگر اس کے بعد تقدیر کی الو کھی گردش کے باعث وہ رہے ،لیکن یہ ہوگئے اور اسی طرح کے دوسرے 'موقع 'کے یے برسوں انتظار کرتے رہے ،لیکن یہ موقع ،کم بیے برسوں انتظار کرتے رہے ،لیکن یہ ابنا کیریر شروع کرتے ہیں اور اسی قسم کے دول اداکرتے کرتے ان کی محرگر زوباتی ہو اپنا کیریر شروع کرتے ان کی محرگر زوباتی ہو تاہم یہ آس انھیں ہر آن رہتی ہے کہ ایک روز وہ بہتر دول اداکر کے دھوم بچا دیں گا اور ایسے آمید کے قیدیوں کی تعدا دسیلڑ ول ، ہزاروں تک بہنچتی ہے۔ شب، تذبذب اور ایسے آمید کی قبان کی ہولناک اور ایسے آمید کی کو فائل کی بیادی کی بھولناک برادی اس دنیا کا عام دستور ہے۔ اگر ایک اداکاد کا میانی کی بلندی پر کھڑانظر آتا ہوتے ہیں۔ برادی اس دنیا کا عام دستور ہے۔ اگر ایک اداکاد کا میانی کی بلندی پر کھڑانظر آتا اور یہ ساری اندھی دوڑ کس ہے ہے ، عرف بہت سطح کی کاروبادی ، تقریحی فائیں اور یہ ساری اندھی دوڑ کس ہے ہے ، عرف بہت سطح کی کاروبادی ، تقریحی فائیں مانے کے لیے ا

دوسری طرف میروکو دیکھیے۔ وہ امپورٹیڈ کارول میں گھومتا بھوتا ہے۔اس کارمن سہن شان دارہے۔ اس کی وضع زندگی، ملک کی عام حالت سے دور کابھی واسط نہیں رکھتی۔ لیکن اندر ہی اندر وہ بھی خود کوغیر محفوظ سمجھتا ہے۔اس بے رحم حقیقت کا شعورا سے ہروقت رہتا ہے کہ جس کا مٹھ کے گھوڑے پر وہ سوارہے، وہ اسے محتی ہی اسکور اسے ہے۔ مردول کے مقابلے میں عور تول کے معاملے میں یہ صورتِ حال اور ہمی

زیادہ الم ناک روپ اختیار کرتی ہے۔

بلراج کوانس موہوم سی غیر حقیق سی کیفیت کا احساس ہمیشہ رہا جوا دا کاد کی زندگی پڑھی ای طرح مسلّط رہتی ہے جس طرح پوری دنیا پر ،جس کا بلراج خود بھی ایک حصیۃ تھے۔

ہم ' جو لوگوں کو مہنساتے اور رلاتے ہیں ' جو انھیں ایک طلساتی دنیا ہیں بہنچادیے ہیں ' رفتہ رفتہ خود بھی اُسی دنیا ہیں رہنے لگتے ہیں۔ ہم اپنی زندگی کو بھی ایک ضلم یا دراما بنا دیتے ہیں اور اس طرح اپنے تماشا یکوں کے لیے اور بھی زیادہ تفزیح کا سرخیپر بن جائے ہیں۔

ایک ادرمو قع برا تفول نے کہا تھا:

جوتفوّرا تی شبیهیں بردهٔ فلم برمتحرک نظراً تی ہیں ، فلم آرنشٹ کی زندگ کے حقیقتوں ک بھی عکاّسی کرنی ہیں ۔

این فلی زندگ کا بقراح جب ذکر کرتے تھے تواس میں معذرت یا دل پرچرکے لگانے والے اصاب جرم کا دنگ منز در شام ہوتا تھا۔ اس کا سبب کیا تھا ؟ بناد ٹی افکسار ؟ جی بنہیں ، اصل وجراتن سطی سرگز نہ تھی۔ مجھے بقین ہے کہ اس طرح ایک صاب شخص ان عالمات کے تئیں اپنا فطری ر و عمل ظاہر کوتا تھا جن کا جلن تھا تھی ، کوئی قابن قلام کا مرکز دکھانے کے میدان میں سفا۔ ان بیا نات سے اس کی بے اطبیا نی جملتی تھی ، کوئی قابن قلام کام کرد کھانے کے بیے اپنی قوت کو وقف کرنے کی شدید خوا ہش نما یال بھو تی تھی ۔ بلراج نے جس ماحول میں پر درش یا ئی تھی اس میں آ درش وا درجا ہوا تھا۔ بیجین کے دلؤل میں انھیں گھریں آریسماجی ماحول ملاتھا ، جہال بتاجی سماج سمواری مفرورت پر اپنا زور بیان مرف کرتے رہتے تھے۔ بعد میں ماحول ملاتھا ، جہال بتا جی سماج سمواری مفرورت پر اپنا زور بیان مرف کرتے رہتے تھے۔ بعد میں خوب تحریب آزادی نے زور پر اتو نفنا تو م پر سے ان اگر دلوں اور وطن کے لیے سب بچھ میں اس میں دور کے دو قطیم آ درش وا دیوں ، گاندھی اور شیکور کے بہت قریب رہتے کا موقع ملراج کو ملا۔ اور بھر جب وہ ہارکس وا دیور ایان ہے آئی تھی اگر سے کیا موجوب کرتے ہوں کو اور اس کی منگین حقیقتوں سے کیے سمجھوتا کر سکا کا میک نفریں سمینٹر راج کو میں ۔ وہ اکثر محسوس کرتے تھے وہ ہوں کہ کی تھیں ہیں ۔ وہ اکثر محسوس کرتے تھے وہ ہوں کہ کے میں اس میں اس کے بڑونے میں ہو کہ کو کی ہیں ۔ وہ اکثر محسوس کرتے تھے تھا جہاں فن ہمیشہ بات کھا تا ہے اور دولت کی قدریں ہمیشر راج کرتی ہیں ۔ وہ اکثر محسوس کرتے تھے تھا ہیں کہ کہ رہ ایک السی مشین کے پڑونے کی حیثیت سے بو دولت منداور مشہور بن جا نا ان کی نظریس زیا دہ انہیت نہیں کرونے میں نے بیس میں کرونے کو کوئی کی تھیں نے کی گرونے کی دولت منداور مشہور بن جا نا ان کی نظریں زیا دہ انہیت نہیں اس مشین کے پڑونے کی حیثیت سے دولت منداور مشہور بن جا نا ان کی نظریس زیا دہ انہیت نہیں اس مشین کے پڑونے کی حیثیت سے دولت منداور مشہور بن جا نا ان کی نظریس زیا دہ انہیت نہیں اس میں سے کہا نا اس کی کوئی ہوں نے دولت منداور مشہور کی نوان کی نا کوئی کی سیست نہیں کرونے کوئی ہوں کرونے دولت منداور مشہور کی نا نوان کی نا کے دولت منداور مشہور کی نوان کی نوان کی کرونے دولت منداور مشہور کی کرونے کرونے دولت مندان کی کرونے کوئی کی کرونے دولت کی کرونے کرونے کوئی کی کرونے کرونے کرونے کرون

رکھتا تھا۔ اس سے انتخبیں نہ ذاتی طما بنت کا احساس ہوتا تھا ، نہ کھ کر دکھانے کی آسودگی میسّراتی تھی۔
ان کے ناآسودہ رہنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ان کی اوّلین ادبی کا وشیں ادب کے میدان میں ان کے خوش آئند ستقبل کی پیامی تھیں۔ إپٹاکی سرگرمیاں بھی انتخبی فن کا دانہ آسودگی بخشتی رہیں ، کیو بحد ان سرگرمیوں میں منہک رہ کر وہ محسوس کرتے تھے کہ وہ ایک بہتر سماج کے بیے جاری رہنے والی تحریک میں سٹر یک ہیں ، اپنے نتا شائیوں کو ایک نیا شعور دے رہے ہیں ، عوامی بیداری کا وسیلہ بن رہا ہے ہیں۔ ادب کے میدان میں اور الباک اسٹیج ہر، دو نوں جگہ فردگی کوششش کی کا فی اہمیت تھی لیکن بدنظمی ادر افرا تقری کی ماری لمبی چوڑی فلمی دنیا میں بلراج فرد کے طور پر کوئی فاص کا رنامہ انجام منہیں دے سکتے اور افرا تقری کی ماری میران کے بیے وہ سے ہی نہیں ، وغیرہ وجاتے تھے کہ وہ اپنا وقت ، اپنی زندگ براد کررہے ہیں ، اس میدان کے بیے وہ سے ہی نہیں ، وغیرہ ۔

و پیے انفین پورایقین تھا کہ فن کے وسیلہ اظہار کے طور پر فلم بہت زبردست اور مُوثر وسیلہ ہے۔
اپنے انداز سے انفوں نے کئی باراچھی ، صحت مند ، ترقی پند خلیں بنا نے کی را ہ میں پہل بھی کی مثال
کے طور پر شمیری زبان میں بیہلی فلم " مہجور" ان ہی کی بیش قدمی کی بددلت بن سی شمی ۔ اور فلم میں مشہور
کشیری شاعر مہجور کی زندگی کی عکاسی کی گئی تھی اور اس میں بلراج ادر ان کے بیٹے پر بھیش ، دونول
کشیری شاء (بر سکیشت نے اس عظیم شاعر کارول اداکیا تھا۔) اسی طرح بلراج نے سٹری را جندر بھا ۔
نے کام کیا تھا۔ (بر سکیشت نے اس عظیم شاعر کارول اداکیا تھا۔) اسی طرح بلراج نے سٹری را جندر بھا ۔
کی فلم "بوتر پاپی " کی تھیل میں مدد دی تھی۔ یہ فلم بھی این ادب نا بک سنگھ کے ایک ناول پیشن تھی ،
جس کا عنوان "بوتر پاپی" ہی تھا۔ بلراج کی یہ دل خوا بہش بھی تھی کہ ان کے وطن پنجاب میں ایک فلم

وژبوہتے

من الم بروڈ کشن کے کچھ بہلوؤں کی عدتک بلراج کے خیالات میں کافی شدّت اور قطعیت فلم بروڈ کشن کے کچھ بہلوؤں کی عدتک بلراج کے خیالات میں کافی شدّت اور قطعیت متی ۔ وہ اکٹر کہا کرتے تھے کہ ادب کی طرح فلم کی جڑیں بھی عوام کی ذیر گی میں ہونی جا مہیں۔ بنکال میں اچھی فلمیں اس لیے بنتی مہیں کہ بنگال ایک باہم پیوستہ اور مربوط ' بک رنگ اور بک جہت ثقافتی وجود کا نام ہے ۔ وہاں کے فلم ساز فود بنگال ایک عوام کی صفوں سے آئے ہیں۔ وہاں زبان اور کلچرا کی ہی ہے اور اور بیول اور فلم سازوں کا قریبی رالط رہتا ہے ۔ ہندی فلموں کے معاطم میں بنتقافتی کی رنگ موجود ہی منہیں۔ ہندی فلموں کے معاطم میں بنتقافتی کی رنگ موجود ہی منہیں۔ ہندی فلموں کے معاطم میں جہال ہندی بولی عاق ہے ، ہندی فلموں کے معاطم میں کا رنگ انہوہ بولی علی کا رکنوں کا ایک رنگا رنگ انہوہ فلمیں وطور کی میں کی اس میں لگار متا ہے۔ ان میں ایکٹر ادر پر ڈر پوسر (زیادہ تربیخاب سے آئے ہوئے)

تکھنے والے اور سکینیشین ، سب ہی شامل ہیں۔ بمبئی کی فلمیں عوام کی زندگی کے بطن سے بنم نہیں بیتیں ۔ اکر اوقات یہ باکس آفس کے تقاضوں کو بیش نظر رکھ کر بنائی جاتی ہیں اور کسی نہ کسی فار مولے کی حد بند بول کے تالع رہتی ہیں۔ اسی لیے ان فلموں میں سرف طبیت اور اُستلابین ہوتا ہے ۔ بمبئی کے فلم ساز کے ذہن میں نقافی تناظر کا شائر بھی نہیں ہوتا ۔ اس کوتا ہی کا نبوت فلم ساز وں کے اس رویہ سے بسی ملتا ہے جو وہ فلم کے منظر نامہ کے صنی میں روار کھتے میں ۔

ہندی فلموں میں منظر نامیکے تنگیں جورو تیا بینا یا جاتا ہے وہ شینی انداز کا ہوتا ہے۔
(باہرک فلموں میں معاملہ اس کے بالکل برعکس ہوتا ہے)۔ یہاں پہلے کہا نی کا فاکہ طے کہنے
کے بعد منظر نامر کا منصب صرف اتنارہ جاتا ہے کہ مناظر میں جا بجام کالے ملادیے جائیں۔
کبھی کبھی تومناظر اور مکالے اس وقت تک ملکھے ہیں نہیں جاتے جب تک فلم کی شوٹنگ
سشروع منہ ہوجائے! اوریہ تماشا تواکش ہوتا ہے کہ اوسٹر میرا مین روشنہاں وغیرہ درست
کرانے کے بعد شاط لیسنے کا انتظار کر رہا ہے اور اُور عربلدی جلدی مرکالے تھیسیلئے جارہے

ان دلو سنتی دهرمحرجی کو بکس آفس کا جا دوگرسمجها جا آ تھا۔ ان کی کوئی فلم ناکام نہیں ہوئی مفتی جس فارمولے کی وہ بیردی کرتے تھے، وہ نہایت سیدها سادہ تھا منظر نامر کو دہ جاری تھے۔ وہ جان بوجھ کر بیوج کر بیوج اور کم زور رکھتے تھے۔ وہ جانتے تھے کرمنظر نامریس جان نہ ہوگی وہا نے کہ نہیں ہم نہیں ایک شہایت بے صبری کے ساتھ ناج ، گانے کے سین کامنتظر ہے گا۔ اگر منظر نامریس ایک شہایت ہو ہا کسی کر دل جیسی محسوس مہوگی ہو ہا کسی کوئی دو اور گینوں میں کم دل جیسی محسوس مہوگی ہو ہا کسی آفس کے نقط نظر سے اچھانہ موگا۔ اس طرح کی دلیلیں دے کر مکرجی کہا کرنے تھے کہندی فلموں کی کامیابی کی قابل اعتبار بنیا دایک ہی ہے، اور وہ ہے گیت ۔

میراخیال ہے کرمنا ظرا ورمکا کمول کو الگ الگ نکھنا بہت بڑی غلطی ہے۔ منظر نا مہ تو پودے کی طرح مہونا ہے ، حس کے سارے جھتے ۔۔ جڑیں ، تنا ، شانیس ، پتے ، سب کے سب فطری ترتیب سے ہی فطری روپ میں پروان چڑھتے ہیں ....

بلراج نے تقریبًا 135 فلول میں اداکاری کی اوران میں کچھ رول تو اسفوں نے اس طرح ادا کے کہا دگارین کررہ گئے۔ اکثر ہندی فلموں کی تمام ترسطیت اور میاوڈرا مائی کیفیت کے اوجود وہ اصلیت سے کہا دگارین کررہ گئے۔ اکثر ہندی فلموں کی تمام ترسطیت اور میاوڈرا مائی کیفیت کے اوجود وہ اصلیت سے قریب، دل کو چھو لینے والے، جیستے جاگتے رول بیش کرنے میں کام یاب رہے تواس کا سبب برشا

دہ اپنے حسّاس ، فن کارانہ مزاج کے ساتھ نظری وسعت اور گہراشعور لے کرفلموں میں آئے تھے۔ان کے امط نقت چھوڑنے والے کر داروں کا تصویر خار بھرا پیرا بھی ہے اور زنگارنگ میں مثلاً کارک رگرم کوٹ) کسان ( دوبیگیرزمین ) ، گھریلونوکر ( آولاد ) ، بیٹھان ( کابل والا ) ، سنزنار تھی ( وفت ) ، بل كادولت مند مالك را يك ئيبول دومال) ، مسلمان تاجر ( گرم مهوا ) - يدادا كارى كه ان اعسل فن یاروں کی صرف چند مثالیں ہیں جن میں باراج نے اپنی شخصیت کواسے رول میں پوری طرح صفم کردیا ہے ۔ اپنے محضوص کیس منظر، ذہنی ساخت اور محبوب قدر دل کے باعث یہ احساس انھیں اکثر ستاتا تفاکه فلمی دنیا میں وہ غلطاً کر کھینس گئے ہیں۔ بھراس احساس کی بدولت ان کا کام اور بھی زیا دہ دَننواز' ان کی حدو جبدا در بھی زیاد ہ سخت اور تحلیف دہ ہوجاتی تھی۔ ایک اعتبار سے وہ ہمیشہ بہاؤکے نگافت رُخ پر بیر تے رہے اور کیجی میم میں ہما یہ مشکل اور صبر آز مابن جاتا تھا۔ اس کے علاوہ استآپ مرح پر بیر تے رہے اور کیجی میم میم ہما یہ مشکل اور صبر آز مابن جاتا تھا۔ اس کے علاوہ استے آپ كواً كم يرها نے كے بيد الفول في اس كاروباركے ستھ كندے " بھى نہيں اپنائے، بلكه اپنے روبہ اور طرزعمل میں ایک فن کارکے شرف اور و قار اور ناز کو ہمیشہ ملحوظ رکھا ۔ نلمی دنیائی بیاست میں وہ کبھی نہیں الحَيْم وه جاننے تھے کہ ہادے ملک میں فلم آرشٹ کا کیریر شاخ نازک برہنے ہوئے آشیانہ کی طرح ہوتا ہے۔ نود آ رسٹ کا اپنے كرير بركوئي اختيار نہيں ہوتا۔اس كى باگ دوسرے عوا مل كے ہاتھيں رمتی ہے۔ بہاں ہر بات کا صاب اوز عین علم کے باکس آفس پر چلنے کے امکا ناے کرتے ہیں-ان حدبندیو کے پاوجو د بلراج نے فُن کے طور پر اپنی سالمیت پر کمبی آنج نہیں آنے دی۔ دوسری طرف کچھ خیال سیت آدرش دادیوں کے برعکس یتفتر رہی ان کے ذہن پر آسیب بن کر کبھی سلط نہیں ہواکہ وہ ایک نئی را ہ روشن کرنے کے بیے آئے ہیں۔ وہ اپنا جائز ہ اپنے سے بے تعلّق ہوکر، بے لاگ ڈھنگ سے لے سكت سخة، اس يعيد اندازه لكافيرس النفير كون دشوارى بيش نهير آن كرفلى دنياك كون سے چھوٹے گوشے کوا تھیں آبا دکرنا ہے ، اور پھراس گو شے کوشایانِ شان انداز سے آباد کرنے کے بیاض نے جی جان سے محنت بھی کی۔ ایساموقع شاید ہمی تہمی آیا ہوجب کسی ڈائر مکیٹر کی طرف سے اتفیں غلط نہمیا ہوئی ہول پاکسی بروڈیوسرسے مگراؤی توبت ان کی جو۔ ان کی جتنی جدوجہد تھی، فن کار کی جیٹیت سے اپنے آپ سے ہی تھی ۔ اس مدوجہد میں اور باتوں کے علاوہ ان کے انکسار ، ان کے سیکھنے اور قبول کرنے کے یے آمادہ ذہن ان کے حقیقت کو بے لاگ ہو کرسمجھ لیننے کے رویہ نے بھی بہت مدد کی ،جس کے بتیجے بیں وہ انجام کارکام یا بی سے ہم کتار ہوئے۔ اس طرح اپنے الگ ڈھنگ سے انتقول نے ایک نئی راہ بھی روشن کرد کھا گی ۔

ادران کے علاوہ کئی دوسرے ڈرامے اسٹیج پر بیش کیے۔ بلراج کے اسٹیج کے ساتھی ڈرا ماآرشٹ جی بلراج کے زیادہ گہرے اور عزیز دوست بن گئے اور بلراج کی بعد کی زندگی کی کتنی ہی دستوار گھڑ لول میں انھو نے بلراج کا ساتھ دیا۔

7960 کی دھائی میں اپٹاکی سرگرمیوں میں بھر جان بڑنے لگی اور بلراج بھی دوبارہ اپٹا کے اسٹیج پر نظر آنے لگے یہ آخری شمع » میں غانب کے رول میں اسفوں نے یادگار قسم کی اداکاری کی-اس ڈرامے کے مکالے کیفی اعظمی نے لکھے تھے اور ہرایت کارابم -ایس بستھیو تھے- غانب کی صدسالہ تقریبات کے موقع پریہ ڈرا ما دہل کے لال قلعہ کے دیوانِ عام میں پیٹے کیا گیا تھا اور بہت کام یاب رہا تھا -

بنجا بی استیج سے میں برائ نے قریبی اتعلق استواز کررکھا تھا۔ وہ بنجا بی کلاکیندر کے ڈراموں میں سرگر می سے معتقہ بینتے سے میں برائ نے قریبی اتعلق استواز کررکھا تھا۔ وہ بنجا بی کلاکیندر کے ڈراموں میں سرگر می سے معتقہ بینتے منے اس ڈرا ماگر دپ کے کرنا دھر تا سر دارگر مجرات میں بھتے کے فاطر برائ کھی کہری میں میں والب نگی اور مگن رکھنے والے فن کارشے ۔ اِن بنجا بی ڈراموں میں بھتے بنجا ب کے بمبئی سے امرتسر تک کا طویل فاصلہ بھی مہنسی خوشی طے کر ڈالتے تھے، ڈرا ماگر دپ کے ساتھ بنجاب کے اندرونی علاقوں کے دور سے بر بھی نکل جاتے ہتھے ۔ بنجا بی اسٹیج سے ان کابدرشتہ ان کی زندگی کے آخری دنوں تک تا کم رہا جھی قت تو یہ ہے کہ مرنے سے کوئی ہمقتہ بھر بہلے تک بھی دہ بمبئی میں بلونت کارگ کے آرک ڈرامے کی نیاری میں مھروف رہے تھے۔

" اب تک میرا وطیرہ میں رہاہے کہ ایمان داری سے کام کروں ' غیرت اورعز ّت نفس کا داُن کھی ہاتھ سے نہ چھوڑوں - اگریر اوصاف مجھ سے چھن گئے تو میں خو دہمی ملیامیٹ ہووباؤں گا … ، " 22ر جون 1954 کے خط سے اقتباس )-

ایک ادرموقع پرمیں انفین بر کھنے کی جسارت کر مبیٹھا کہ ایک صاحب سے میرے بارے ہیں چند سفارشی کلمات کہہ دیں۔ جواب میں انفول نے لکھا:

یں نے اپنے کیے بھی کمبھی محسی کے در پر عاصری تہیں دی ادر میرا خیال ہے کہ اگر متعادے کے در کا در میرا خیال ہے کہ اگر متعادے کے در پر عاصری تعادے کے در کا کو سیدھا بیڑسے توڑ کیے میں بڑالطف ہے ... میں کھی نہیں جا ہوں کا کراس آسودگی سے تم مخروم در جو 11 جولائی 1956)۔

بلرائج نے فن کارکے طور برابنی سالمیت کو برقرار رکھ کر، کڑی محنت کے ذریعہ فلی دنیا میں نایاں مقام حاصل کیا۔ بہال تک کہ ایک دوروہ بھی آیا جب ان کی فلمیں کھیا کھی بھرسے بہوئے سینما ہالوں میں چلے نگیں، جو بلیاں منانے لگیب، اوارڈ برسنے لگے۔ بلراج کو بہجا نا اور سرا ہاجانے لگا اور اس کے سات ہی شہرت اور دولت ان کے قدم چو منے لگی۔ فلمی زندگی کے معمول کے آثار جرشماؤ کے بادجود ان کا سیّارہ، عرف عرف کی طرف ہی برخوبھی جاتا، ان درجنوں بڑا فیوں کو دیکھ کہ مناثر اور مرعوب بھوئے بغیر نر بہتا جوان کی بلیسیوں ہمٹ فلموں کی جو بلی کیا دگار تھیں۔ ان کے علاوہ فریم کے موج سیاس نامے بھی ہرطوف نظر آتے تھے جو ملک بھری کائتی ہی سوسائیٹوں اور حلفول نے انتھیں بیش بھوئے۔

1969 میں انھیں بھارت سرکاری طرف سے انھیں دیدم سٹری کا اعزاز بھی عطاکیا گیا۔
فلموں کے ساتھ بلراج نے اسٹیج سے بھی اپنا جیتا جاگنا دشتہ قائم رکھا۔ 1950 کے لگ بھگ آکر
بہتی میں إیٹاکی سرگرمیاں عملاً نہ ہونے کے برابررہ گئی تھیں۔ اس زمانے میں بلراج نے اپنے کچھ قریبی
دوستوں اور ڈرامے کے جو شلے پر سناروں کے ساتھ مل کر ایک چھوٹا ساڈرا ما گروپ شوقیہ بنیا دیر منظم
کیا۔ بھو ہوارٹ بھیٹر، اس گروپ کا نام رکھا گیا۔ اس میں بلراج کے علاوہ ان کی بیوی سنتوسش،
کیا۔ بھو ہوارٹ بھیٹر، اس گروپ کا نام رکھا گیا۔ اس میں بلراج کے علاوہ ان کی بیوی سنتوسش،
منتن سیمٹی، موہن سٹر ما، ان کی باصلاحیت بیویاں اور دوسرے کئی فن کا دشا مل تھے۔ اس طرح بلراج
کی ڈرا مائی مصروفیییں تقریبا کسی نعطال کے دفتھ کے بغیر ہی جاری رہیں۔ ان لوگوں نے مل کر گوگوں کا
"انسپکٹر جزل" اس کے بعد 'آذر کا خواب ، رجو شائے ڈرامے" ۲۲۵ میں ۲۲۵ سیرمینی تھا) ،

7

## تخليقي تكارشات

وقت گزرتاگیا۔ فلم اُرسٹ کی حیثیت سے بلراج کی صلاحیتیں پھلتی پھولتی رہیں، بروئے کار
اُتی رہیں، نفتن جاتی رہیں۔ اس کے ساتھ ہی دھیرے ایک نئی دیوانگی ان پر جھاتی گئی دراس
برجنون نیا نہ تھا۔ یہ تو سٹر وع سے ہی ان کے ساتھ رہا تھا۔ بان، اتنا صرور ہے کہ بیہلے یہ سویا ہوا تھا،
اب جاگ اُتھا، اور پوری توانا نی کے ساتھ جاگ اُتھا۔ یعشق کا جنون تھا ۔ بینا بی زبان سے عشق،
پنجا بی ا دب سے عشق، بینا بی کلچر سے عشق۔ اب آگر اس عشق نے ایسے زور وقوت اور جوش وخرون کی ساتھ اپنا جلوہ دکھایا تھا جس سے خود بلراج بھی غالبًا بے جمر سے ہوں گے۔ اس طوفا فی عشق کے کئی اسباب تھے۔ بلراج بہت ہت ہت بہت بینا بین جو رہا ہی خالا کہ جھوڑ بھے تھے۔ وطن کی ہڑک انفیس بُری طرح ساتی تھی۔ ایک یہ محف یا دوطن کی اداسی بھی کئی اسباب تھے۔ بلراج بہت ہت ہت بہت ہت ہوں ہے قرادر کھتی تھے۔ لیکن یہ محف یا دوطن کی اداسی بھی کہ انفیس اپنی جڑیں اپنی جڑیں اپنی جڑی اور کا کھی سے کہ انفیس اپنی جڑیں اپنی جڑیں اپنے ہی خطے کے عوام کے کلچ سے بہو ست رکھنا ہیں، وابستگی اور لگا دی احساس یہ توسی سے موروس کی اور کھی ہی کہ انفیس اپنی جڑیں اپنی جڑیں اپنے ہی خطے کے عوام کے کلچ سے بہو ست رکھنا ہیں، وابستگی اور لگا دی کا اسساس سے مطروم رہنا ہے تواس کی فن مرجھ اجا ہی جون کے درمیان سے اُتھ کر دہ آتے ہیں۔ اگر فن کا رایسی جڑوں سے محروم رہنا ہے تواس کا فن مرجھ اجا ہی درمیان سے اُتھ کر دہ آتے ہیں۔ اگر فن کا رایسی جڑوں سے محروم رہنا ہے تواس کو تو بہنچیا ہی ہے کہ مشینی اور طبی بین کررہ جا ما ہے۔ درمیان سے آگر و بہنچیا ہی ہے کہ مشینی اور طبی بن کررہ جا ہے۔

اس عشق کے لیس پر دہ دوسرے عوامل بھی کا دفر ما تھے۔ ادب سے انعیں دیر بیز لگا دُرما تھا۔
ایک کا طسے بران کی پہلی مجت تھی ، اوراب بیر مجت نوروسٹور کے ساتھ پلٹ آئی تھی اوراپنے
وجود کو منوانے بر گلی ہوئی تھی۔ اس احساس نے بھی ان کا دامن انھی تک نہیں چھوڑا تھا کہ انفول نے
زندگی بیں اس مشغلے کو نہیں اپنایا ہے جس کے لیے وہ بنے تھے اورا تھیں اب تو ا دب کی طرف لوٹ
ہی جا ناچا ہے۔ اس کے ساتھ جس قبیل کی فلمیں بن رہی تھیں ، ان کے فلاف بے اطمینا نی کہ ہم
سی ما ناچا ہے۔ اس کے ساتھ جس قبیل کی فلمیں بن رہی تھیں ، ان کے فلاف بے اطمینا نی کہ ہم
سی ماراج کے دل میں زور کیڑ تی جارہی تھی۔ یہ اذبیت ناک احساس انفیں بہدت تر ایا تا تھا کہ فلمیں

بنانے میں جننا وقت اور جنن توت عرف ہوتی ہے، فلمول کا معیاداس کا ہم پلہ ہرگر بہنیں ہے۔ اس عشق کی شریر 1954 کے موسم گر ما میں "بدنام "کی شوٹنگ سے بعد منالی سے واپس آتے ہوئے براج ہمیں امر تسرکا دُن کرتے نظر آتے ہیں۔ وہاں اعلین شہور پنجابی ناول نگار نا نک سنگہ کے درتن کرنے ہیں۔ مجھے وہ اس سے پہلے ہی (1953 بنجابی میں گرم مکھی رسم الخط میں خطوط لکھنے لگے تھے) ایک خط (مور فر 12 مئی 1955) میں انھوں نے لکھا تھا:

نگه بن سے مجھے ذرّہ برا بربھی لگا و منہیں ہے۔ میری مگن کا مرکز توادب ہے، اور اس میں بھی سب سے بڑھ کر پنجا بی اوب ۔ اگر میں کسی وجہ سے پنجا بی میں طبع زاد ہخلیقی کام نہیں کرسکتا تو کم از کم پنجا بی میں ترجمہ تو کم بھی سکتا ہوں۔ اس طرح بھی زندگی بہر طال کار آیدا دریا مقصدانداز سے گزرے گی .... لوگوں کو مہترین علم ان کی اپنی زبان میں

در کارہے۔ ملک کوآگے بڑھانے کا واحد حقیقی راستہ یہی ہے۔... اپنے خطوں ہیں اس خواس کا اظہار انھوں نے بار بار کیا تھا کہ کچھ رقم بیس انداز کرنے سے بعد وہ دہلی واپس چلے جامئیں گے اور دہل یا سری گریس رہنے مگیں گے۔ وہاں دہ اپنی ساری توانائی کو تخلیقی

بگارشات کے لیے وقف کر دیں گے۔

تمھیں یہ جان کر خوشی ہوگی کہ امیہ حکرورتی نے اپنی اگلی فلم کے لیے مجھے پھر لے لیا ہے۔ اس مرتبہ ہیر وئن وحینی مالا ہوگ۔اس معالدے کی وجسے عین ممکن سے پھھاور معالم بھی ہاتھ لگ جائیں۔اگراس برس میں کچھاور رقم بیس انداز کرنے میں کام یاب ہوگیاتو الگے سال تک میرااس دلدل سے ہمیشہ کے لیے بحل جانے کا ادادہ ہے ....

(خط مورة 20 فروري 1956 )

کانی عرصے تک وہ اپنے وطن کولوٹنے (اوران ہی کے لفظوں میں) اپناالگ ثنانتی نکیتن " بسانے کے خواب دیکھتے رہے۔ "ثنانتی نکیتن "ان کے تفور کے مطابق ایک ایسا کنج عافیت ہوتا جہاں وہ اور میں اور کچھ دوسرے ہم خیال لوگ سادہ زندگی گزارتے اورا پنا سارا وقت ا دبی مصروفیتوں کی نذر

آج کل دن رات شوطنگ علی رہی ہے۔ بینک میں میرے نام سات آٹھ ہزار دیے۔ جمع ہوگئے ہیں ... اب تو یہی خوا ہمش ہے کہ اگلے چھ نہینے یا ایک سال کے اندرمیر پاس بیس ہزار رویے کی بحیت ہوجائے۔ اُسی صورت میں اپنی زندگی پر میں صرف اپنا

حق سمجھنے کے قابل موسکول کا -اگرانفا ق سے میں تیسِ سزارروبے بچا لینے میں کام یا تُهوكَبا نَوْ بِهِرِينِ مُحْمَينِ بِهِي ابِيغِ سائقه كَعِينِج لا وَن گاا درم مُستُميّر بين ا بينا الگ شانتي نخيتن

چند مہينے بعدا مفول نے بيرلكھا:

اب میری حالت اکسی ہوگئ ہے کہ اس برس بیس ہزار روپے کی بجت کرلینا میرے یے دستوار مز ہوگا . . . رہنے کے لیے دہلی اور سٹمیریں مفت کا مکان میسرہے ہیں۔ ان ساری باتوں کو بیشِ نظر بھتے ہوئے تم منصوبہ بنا ہی ڈالو۔ اس سے بڑی خوشی مجهد دنیای کوئی بات بنهیں بخش سکتی کرم م دوان مل کراپنا" شانتی نحیتن " بنائیں۔ فى الحال بهارى دند كى كا ايك برا احسر ايساب جيد بهم اينانهيس كهدسكة تخليقى كام ك را ومين يه بلاست بايك سلين مسلم بيكن أكر مم مل بيتهين توسوج بياركرك اس كابيمي عل نكال سكتة مين الرهير مين اليمي طرح جا نتألموں كه اس داه مين كنتي

دشواريال مېن وخط مورخه منی 1955 )

یمی وه دن سفتے جب بلراج کی ا داکا را نه صلاحیتیں روز بر وز زیاده بہجایی اورسیم کی جارہی تغیر، جس کی وجسے وہ اس دلدل، بیس زیادہ گہ اِن یک دھنستے جارہے تنے جس سے وہ بیزادلہتے تقے تھی میں سوچیا تھا کہ ا دب کی خلیق کو کل وقتی مشغلہ بنانے کا براج کا ارمان کہیں ولیا ہی توکہیں ہے جیسے پتاجی پر بڑھا ہے میں برنس کی ہڑک بھر سوار دہنے لگی تھی ۔ یعنی ایک ایسی منز ل جس تک پہنچنے کی اٹنیں دلی ارزو تھی، گرجس کے لیے وہ کرئی معنت اور ایٹار منہیں کر سکتے تھے۔ لیکن حقیقت میں بلران کے ساتھ یہ معاملہ نھا۔ وہ تو سچ رچ کئ کئی گھنٹے بنجابی زبان کی تحصیل کے لیے وفف کرنے لگے تھے، اور وه بھی انتنے جوش وخروش اور ذوق وشوق کے ساتھ کہ دیجھ کررشک آتا تھا ۔ پڑھنے کےعلاوہ فقرو<sup>ں ہ</sup> ماوروں اور کہاوتوں سے کاپیاں بھرتے چلے جاتے تھے، ال کے پاس بیٹھ جاتے تھے اوران کی زبان سے بھلنے والے جملوں کو قلم کرتے رہتے تھے ، گوردوارے پہنچ ماتے تھے اور دہاں گروگر نتھ صاحب كا پاٹھا ور راگيوں ' كے گائے ہوئے بھجن سنتے تھے۔ ايك رات كوجب بين بمبئي پہنچا ہوا تھا تو وہ مجھ ایک دورا فتاده گر دو ارسے میں لے گئے ، صرف اس لیے که وہاں بنجاب سے کچھ ، راگی میمن کانے تے ہے آئے ہوئے سے ہم دات کے گیادہ بج ک دہاں بیٹے وراگ، سنتے رہے - اس کے بعد بلراج نے تو اسٹوڈیو کاڑخ کیا جہاں تفہیں ساری دات شوٹنگ کرناتھی اور میں گھرلوط گیا۔

يصرف وطن كى مرك كامعامله مزتقا- بنيا دى طور بر توايك فن كاركى حيثيت سے انفول فياين زبان اورابینے خطے کے کلیری طرف رجوع کیا تھا۔ وہ اپنے آپ کو پنجا بی کلیرسے الگ نظلک اُ اکھڑا اُ کھڑ آ مسوس كرنے لكے تھے ۔ الحفيل كفين تفاكر فن مرف اپنى ہى فضاييں بنب سكتا ہے، كہيں اور نہيں - وه بنكاليون، ملياليون اور مهارا شرايون وغيره كى منّال كنات نف، جو ثقا فق اعتبار سے يك رنگ مي انخیں پنجا ہیوں سے سخت شکایت کھی جو خور ہی اپنی زبان اور کلچر کا احترام کرنے کی مِگه اس سے تغافل برت ہیں اجب برطانویوں کا یہاں راج تھا توسب سے ممتاز مقام انگریزی کو ماصل تھا۔ اس کے بعد اردوکی بری آنی تقی - آزادی کے بعدجب پنجاب میں اردو کاسماجی رُنبہ گھٹ گیا اور ہندی کا رُسبہ بر مورکیا توبہت سے بنجابی ادبیب مهندی کی طرف پلٹ گئے۔ اس طرح بنجابی زبان کوخود بنجابی ہی فظرانداز محق رہے ہیں۔ کیا یہ انو کھا ماجرا نہیں ہے و عمی بھی دوسری ریاست کے باشندے اپنی زبان کی انتی کم یا س داری نہیں کرتے جنتی پنجا بی کرتے رہے ہیں ۔ براج کے خیال میں مہی وجہ ہے کہ اگر چہمبئی کی فلمیٰ دنیایر بنجا بی چھائے ہوئے ہیں، مگراس کے با وجود فلموں کا فن کارانہ اور نقافی معیار نہایت بست ہے۔ بلراج نے اپنے آپ کو پنجابی زبان اور کلچرسے منتنا قریبی طور پر وابستہ رکھا، اتنا ہی فلم آرتشت كى حيثيت سے ان كى صلا حيثيں تھيلتى بھولتى گئيں۔

پنجاب میں ان کے دُوروں کی تعدا دبھی برمعتی گئی۔ چند ہی برس میں بہت سے پنجا بیا دیں ج سے ان کے روستا نہ مراسم ہو گئے ۔ان کے علقۂ احباب میں نابک سنگھو، گور مجنش سنگھو، نؤیتیج ، جبونت نیچ كنول اور دوسرے ادبيب شامل تھے ، جن كيے ساتھ ان كا ذاتى سطح پر بھي كہرى دوستى كا رشتہ تق -ا دبی شخصیتیں اور مقابات جن کا تعلق ادبی شخصیتول سے تھا، بلراج کو ہمیشہ مسحور کرتے رہے تھے۔ ا دبیول اور فن کارول سے ملنے کاشوق اتھیں جبون کی حذبک تھا۔ جب تھی کوئی نظم اتھیں متاثر كرتى ان كے دل ميں فوراً يہ خوامش جا گئى كه اس نظم كے خالت سے جاكر مليں ۔ 1960 ميں جب وه پاکستان گِئَة تو بنجا بی روما نی داستان " هیررانجها" کی هیروئن هیر کے مزار پرامغوں نے بطور خ<sup>ال</sup> حاسْری دی ۱ اگرچه وه جلگه د ورا فتا ده ا درالگ سخلگ سی تقی- اسی طرح جب د بلی جا نا هو تأتو غالب كرار براكثر حالنرى دياكرتے- برسول بيلے وادئ كشميركاندروني علاقے كے أيك دورافت اده گاؤں میں بھی انفیں میں شوق کشال کشاں کے گیا تھا۔ وہاں پہنچ کرا کفول نے نام ورکشمیری شاعر بہجور سے ملا فات کی سعادت حاصل کی تقی ۔

جلدى الفول نے ایک پنجابی "مائٹ رائٹر مین خرید ڈالا۔ (بدر مینگٹن کاآفس ماڈل نھا)۔بڑی

مارکس وا دنے مجھے زبان کے مسئلے کا سائنٹفک ڈھنگ سے جائزہ لینا سکھایا ہے ٹیگور اور گاندھی جبیعی غظیم شخصیتوں کے افکار سے متاثر ہو کرخو دہیں بھی اس تصوّر کا پہلے ہی حامی بن چلا تقاکہ ہرفن کارا ور ہرا دیب کے لیے اظہارِ ذات کا بہترین وسیلہ اس ک مادری زبان ہی ہے۔ اب مارکس وا دکے مطالعہ نے میرے اس لیقین کو اور بھی مشخکم کر دیا ہے۔ (میری فلمی آئم کتھا): صفحہ 108)

اس کا مطلب بین بین کر بلراج کے بینجا بی زبان کے مطالعہ میں اپنے آپ کو اس طرح عزق کردگا تھاکہ دوسری زبانوں کو بالکل ہی فراموش اور نظر انداز کر بلیطے تھے۔ وہ ادب کے شیداتی تھے اوران کی نظر میں دوسری زبانوں کی بھی اتنی ہی انہیں ہیں انہیں بنا بی کی ۔ اس بیے وہ بساط بھر دوسری زبانوں کی تحصیل کی کوشش میں بھی گئے دہتے تھے۔ جب وہ انگلتان بین سے تو بہت محنت کرکے انفوں نے اپنے اردو کے علم کوسنوارا تھا، تاکہ غالب کی تفاع می کو پڑھ سکیں، سمجھ سکیں، سراہ سکیں۔ غالب کے نلام کوایک ساتھ ببیٹھ کر پڑھنے اور بعث محنی سکیں۔ غالب کے نو وہ جی جان سے عاشق تھے۔ چنانچ غالب کے کلام کوایک ساتھ ببیٹھ کر پڑھنے اور بعث بحث کرنے میں ہم نے نہ جانے کتنی خوش گوار گھریاں گزاری بھوں گی۔ انھیں بنگاں زبان پرجی کا فی عبور ماصل تھا۔ ٹیگور کا تقریب کی ساتھ ببیٹھ کر پڑھنے اور رسے تھے۔ رسوے اسٹیشن پرمیری ان سے ملاقات بہوئی۔ فرگا کی میں ہی بڑھا تھا۔ ایک باروہ دہل سے گزرر سے تھے۔ رسوے اسٹیشن پرمیری ان سے مالاقات بہوئی۔ فرگا کی میں بیٹھ میں شروع نہ ہوگیا ، انھوں نے اور کو نگا ہوا تھا کہ جب وہ جب تک ٹرین بلید بن فارم سے آگے نہ بڑھ گئی اور ان کا سفر بھرستر وع نہ ہوگیا ، انھوں نے اور کو نگا ہوا تھا کہ ببینی ہوں خوش کو باب میں ان کا ہوش ان ساتھ سکھی تھیں۔ بعد بی موری نے انھوں نے اور مراتھی، دونوں زبانیں بڑے ذوق وشوق کے ساتھ سکھی تھیں۔ ایک موالعہ میں جمیم مصروف یا یا۔ زبانیں سیکھنے کے معاملے میں بیک موری نے انہ نہ اس میں ہے انتہا شونی وہ وہ اور انہاں کے دل میں بے انتہا شونی وہ وہ وہ انہاں کے دل میں بے انتہا شونی وہ وہ وہ دوری نہ بیاں کے دل میں بے انتہا شونی وہ وہ وہ وہ دوری نہ بیاں کے دل میں بے انتہا شونی وہ وہ وہ وہ وہ وہ کے ایوان کے دل میں بے انتہا شونی وہ وہ وہ وہ وہ وہ وہ بیکھی کے دون کے دائی تارین کے دل میں بے انتہا تھیں۔

1960. میں بلراج نے پاکستان کا دورہ کیا۔ اس سفر کے لیدان کے دل میں بے انتہاشونی اور ولولہ تھا۔ اس کی کئی وجہیں تھیں۔ را ولینڈی سے، جہاں ہمارا گھرتھا، ان کی قریبی والسکی بھرا سے جو ہمارا آبائی وطن تھا، ان کا حذیاتی لگا وَلاہور سے جہاں انھوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی اور جہال بعد میں انھوں نے عملی زندگی کے میدان میں پہلا قدم رکھا، لیکن ان ذاتی والب گیوں سے قطع نظر، وہ ایک اعتبار سے یک فردی خیرسکالی مشن پر پاکستان کئے تھے، کیوں کہ پاکستان مے عوام کے لیے وہ ایک اعتبار سے یک فردی خیرسکالی مشن پر پاکستان کے عوام کے لیے

'لگن کے ساتھ الفول نے اس برٹا ئپ کرنا سیکھا۔ بھرتوا یک دوروہ آیا جب وہ اسٹوڈیو میں ٹائپ دائٹر اپنے ساتھ بےجانے لگے مشوٹنگ کے درمیا نی و تفوں میں وہ اپنے کیبن میں بند ہوجاتے اور ٹیک ٹیک کرتے رہتے ۔ اس طرح کبھی کو ن مضمون جنم لیتا ، کبھی مقالہ ، کبھی نظم۔

ان کا دطن والیس جاکر اپنا الگ "شانتی کیتن" بسانے کا سپنا پورا لہونے میں ہی نہیں آر ہا تھا۔ وہ فلموں میں دوز بروز پہلے سے زیا دہ الحجنتے جارہے تھے۔ دوسرے اُمور بھی اس سپنے کو حفیقت میں بدلنے کی راہ میں مانع رہے۔ میرے نام 1960 میں لکھے ہوئے ایک خط میں انھول نے ان رکاولو کی وضاحت کی تھی :

مکان کی تعمیر کومیں نہایت ضروری سمجھتا ہوں۔ یہاں رہنے کے بیے کوئی اپنا ٹھکا نا
تو ہونا ہی جاہیے ، فاص طورسے اس لیے کہ پر کیشت بھی اِسی بیشے کی ٹر بینگ 
لے دہا ہے جس بیں خود میں مہوں۔ اور بھر شبنم اور صغیر بھی یہیں (بمبئی میں) بیل 
بڑھی ہیں۔ مکان بن جائے تو میں اپنے آپ کو زیا دہ آزاد محسوس کروں گا۔ اگر بعیری 
میں طے مہوا کہ مجھے بمبئی کو جھوڑ ناہے تو مکان کو بیجا بھی جا سکتا ہے۔ کرائے پر بھی 
اُٹھایا جا سکتا ہے۔ جہال تک میرا تعالی ہے، بلاشہ میرا جھکا ؤینجاب اور بنجا بی ادب 
کو طرف ہی زیادہ ہے اور میں کو شش کر رہا ہوں کہ ان ہی میں کھو کر رہ جا وُں ۔ افسوس ، جب وہ بخاب جانے کے لیے تیا رہوگئے ، جب پرست نگر میں ایک مکان خرید کر 
سارے لوازم سے لیس کر لیا گیا ، جب انفول نے اپنی فلی مصروفیتیں گھٹا تے گھٹا تے برائے نام کر لیں ، 
جب ان کے لیے پنجاب جاکر وہاں بس جا اس ف جند دن کا معاملہ رہ گیا ، تو موت کا فرشتہ انفیں لے اڑا۔ 
جب ان کے لیے پنجاب جاکر وہاں بس جاروقت آباد رہا تھا جس سے انفیس فلم آر لسٹ اور قلم کار 
پنجابی کلیجر کا وہ چھوٹا ساگھران کے دل میں ہروقت آباد رہا تھا جس سے انفیس فلم آر لسٹ اور قلم کار 
پنجابی کلیجر کا وہ چھوٹا ساگھران کے دل میں ہروقت آباد رہا تھا جس سے انفیس فلم آر لسٹ اور قلم کار 
پنجابی کلیجر کا وہ چھوٹا ساگھران کے دل میں ہروقت آباد رہا تھا جس سے انفیس فلم آر لسٹ اور قلم کار

وہ اس نکتے کا ذکر اکثر کیا کرتے نتے جو 1930 کی دھائی کے آخر میں آجاریتنی میں میں بین نے شانتی تکیتن میں ان کے روبر ویان کیا تھا:

طوائف دولت، شهرت، مین و آرام، سب کچه پاسکتی ہے، لیکن دہ بیوی کارُ تبر کبھی حاصل نہیں کرسکتی - اظہار کے ہرونی وسیلے کا بھی یہی مال ہے -ایک اور جگر، اپنی فلی زندگ کی یا دیں تا زہ کرتے ہوئے وہ لکھتے ہیں :

ان کے دل میں بے بنا ہ محبّت اورا حرّ ام تھا۔ پاکستان سے واپسی پراتھوں نے اپنامشہورسفرنامہ" میرا پاکستانی سفر" کلھا جو پنجا بی میں ان کی پہلی بڑی تصنیف تھی۔

را دیستہ میں برائ جھابی محلے ہیں اپنے بڑا کے مکان کوایک نظر دیجھنے کے لیے نے بڑھ غر کے بٹوارے سے لے کر اُس دقت بک ہمیں کچھ بھی علم نہ تفاکہ ہمارے مکان کا کیا حشر ہوا ہوگا۔ قرف ایک خط ہمارے ایک بٹر وسی کی طرف سے آیا تھا حس میں انفوں نے اطلاع دی تھی کہ ہمارے ڈھمت ہونے کے کچھ دیر بعد ہی مکان کے ساخنے کے دروازے کا تالا تواڈ دیا گیا تھا اور لوگ بہت ساسا مال دہاں سے اُنظاکر لے گئے تھے۔ اس طرح کے واقعات پنجاب کی سر مدکے دونوں طرف عام طور سے ہوئے رہتے تھے اور تارکین وطن انھیں معمول کی بات سمجھ کر چپ ہوجاتے تھے۔ لیکن بھر بھی ان لوگوں کے بارے میں ہمیں صروفر بھی تھا جو ہمارے مکان میں اب رہ رہے تھے۔

جب براج اپنے پڑانے مکان تک پہنچ توانفوں نے دیکھاکہ وہاں تو شادی کی دھوم دھام ہے۔ برات کی تواضع کے بیے دعوت کا اہتمام ہور ہاتھا۔ بلراج نے مکان کے موجود ہ کمینوں سے اپنا تعارف کرایا۔ یہ لوگ متوسط طبقے کے مسلمان تھے اور مشرقی پنجاب سے اُجڑ کر وہاں آ بسے تھے۔ اور پھر جلد ہی اِس فاندان کے دوسرے لوگوں کے ساتھ بلراج بھی براتیوں کو کھاٹا پر دستے ہوئے نظر آنے لگ

یر کتاب فلوص اورانساینت کی حرارت سے معمور دستاویز ہے۔اس سے بیر می انکشاف

ہوتا ہے کہ جو دھاگے ہمیں پاکستان کے عوام اور پاکستان کے کلچوسے باندھے ہوئے ہیں وہ بہت نازک اور نظرنہ آنے کی حدیک باریک ہیں ، اور اس کے باؤجود نولاد کی طرح مصنبوط بھی ہیں۔ اس کتاب کی سب ہی علقوں میں خوب پذیرائی ہوئی۔ ہندی اور اردو، دونوں زیالؤل ہیں اس کے ترجے ہوئے۔ اس کے ترجے ہوئے۔

پنجابی ادب کے میدان میں یہ ملراج کا پہلا بڑا قدم تھا۔

بوب، ارب عید بدارج یا بندی سے بیدی میں بہ برائی میں ہے۔ اس کے بعد بداج یا بندی سے برائی میں ہوکر برابر لکھتے رہے۔ زبان اور سم النطاکو سیکھنے کا ابتدائی ، بُرمشقت دوراب تمام ہو چکا تھا۔ ان کی خودا غما دی بڑھ تن گئی، تحریمیں ریا دہ روائی آتی گئی۔ کسی ارا دی کو سنش کے بغر حبتی آسانی اور بے تکلفتی سے اب وہ بنجابی بین ابت بیان کر سکتے تھے ، اس کا ذکر انھوں نے جا بجا کیا ہے : " پہلے نظییں لکھتے و فت مجھے برطی جھجاب ہوئی میں کہ مراب یہ عال ہے کہ معنا بین ، یا دیں ، شاعری ، کھے بھی قلم بر داشتہ لکھ ڈالٹا ہوں - اظہارِ ذات کے صنوفق سارے کے صنوفق سارے عناصر مجھے بل گئے ہیں اور مجھے احساس ہوتا ہے کہ بیان پر مجھے پوری قدرت عاصل ہوگئی ہے ؟ عناصر مجھے بل گئے ہیں اور مجھے احساس ہوتا ہے کہ بیان پر مجھے پوری قدرت عاصل ہوگئی ہے ؟

اس کامطلب یہ نہیں کربرائ کسی بے جازع میں مبتلا ہوگئے سے اور تود تنقیدی کے عمل کو نظرانداز کر چکے سے وہ اکثر شامی رہتے ہے کہ مختصرا فسانے لکھنے کا گر وہ معبول گئے ہیں، یا یہ کہ ان کی شاعری میں ابھی تک طمطراق کا رنگ ہے ۔ لیکن اس باب میں کوئی شیر نہیں ہوسکتا کہ ادبیب کے طور پر وہ برابر اپنے بیے مستحکم منیا دیں دریا فت کررہے سے ہے ۔ ہفت روزہ « رنجیت » ربمبئی) میں کنابول پران کے نبھر سے با قاعد کی کے ساتھ چھپتے تھے۔ بہناب میں «پریت اوری» اور د ہی میں «آرسی» کو اپنے مضامین ، فطیس وغیرہ یا بندی سے بیسمجة رہتے تھے۔ براج کے عملی تعاون سے بمبئی کی کھاری جھانے بنجا بی کلھنے والوں کی ایک کا نفرنس بھی بمبئی میں معقد کی تھی۔ براج کے عملی تعاون سے بمبئی کی کھاری جھانے بنجا بی کلھنے والوں کی ایک کا نفرنس بھی بمبئی میں معقد کی تھی۔ براج کے عملی تعاون سے بمبئی کی کھاری جھانے بنجا بی کلھنے والوں کی ایک کا نفرنس بھی بمبئی میں معقد کی تھی۔

" میرا پاکستان سفر" کے بعد 1969 میں بلراج کا ایک اور قابل ذکر سیاحت نامر" میرا روسی سفرنامر" سفرنامر" میرا روسی سفرنامر" سفائی سوارت نامر میں سووئیت یونین کے کچھ حسوں کی تین ہفتے کی سیاک کی رودا دیبان کی گئی ہے۔ بلراج نے یہ دورہ گیا نی ذیل سنگھ اور جنوبی مهندوستان کے ایک اور دوست کی معیت میں کیا تھا۔ اس عظیم کمک کا یہ بلراج کا پہلا دورہ نہ تھا۔ یہلی باروہ 1954 میں ایک فلمی وفد کے دکن کی حیثیت سے مزدوستان فلموں کے میلے میں سفر کت کرنے کے لیے سوئیت اونین گئے تھے۔ اس میلے میں «دوسیگھ زمین» «آدارہ" اور کچھ دوسری مهندوستانی فلمیں دھائی

گئی تقییں - واپسی پر بلراج کے جوش کا عجیب عالم تھا۔ اپنے ایک خطیس انھوں نے مجھے لکھا تھا! واہ!

کیا ملک ہے! کیا لوگ ہیں! کیا زندگی ہے! " اس کے بعد سووتیت یونین سے ان کالگا و بڑھتا ہی

گیا اور انھوں نے کئی مرتبر وہاں کا سفر کیا ہے کہ بھی سی فلمی وفد کے رکن کے طور پر 'کبھی مہند۔ سووتیت

کلچول سوسائٹ کی طرف سے بھیج ہوئے ڈیلی گیش کے ممبر کی حیثیت سے۔ ہند۔ سووتیت کلچ ل سوسائٹی

کے وہ ایک نائب مدر بھی تھے۔ سووئیت یونین میں "پر دلیسی" کی شوٹنگ کے سلسلے میں بھی ان کا قیا ا رہا۔ یہ فلم ہمند وستانی اور سووٹیت فلمی کا دکنوں کے باہمی استراک سے بنی تھی۔ اس کا موضوع چو دھویں معدی کے ایک روسی ناجرا فاناسی نبحیتن کی زندگی اور سیاحت تھی۔ بلراج نے اس فلم میں افاناسی کے دوست کا رول ادا کیا تھا۔

"میراردسی سفرنامه" روزمر" ه کے مشاہدات کی پُر لطف اور ولولہ انگیز رودادہے۔ بیان یس بے تکلّف بات چیت کا انداز ہے بیچ بیچ میں سنجیدہ غور دفکر اور تبھرے کی حملکیاں بھی ہیں۔ اس کی ایک انتہا کی دل کش خصوصیت یہ ہے کہ یہ لاگ ببیٹ سے دورہے۔ اندازِ نظر معروضی ہے۔ براج نے اس بات کا فاص استمام رکھا ہے کہ چیز اور ہربات کو اسی روپ میں بیش کیا جائے جس روپ میں انفوں نے اسے دیکھا ہے، محسوس کیا ہے، برنا ہے، تجربہ کیا ہے۔

اس کتاب کو بہت سرا ہا گیا علمی صلقوں ہیں اس تے خوب دھوم تھائی۔اس کتاب کے لیے براج کو سوو بیت لینڈ نہر والوارڈ ملا۔ اس کے کچھ ہی دن بعد بلراج نے ایک پیفلٹ لکھا،جس میں ملک کے مختلف حصوں میں ترسیل کے مسئلے کو سہل بنانے کے لیے رومن رسم الخطا فتیا دکرنے کی برزو کو کالت کی گئی تھی۔ یہ تجویز پیش کرنے ہیں انھیں اس حقیقت سے بھی سٹر ملی کہ فوج میں ہدایات اور اطلاعات دغیرہ بہلے سے ہی رومن رسم الخط میں جاری کی جاتی ہیں اور وہاں اس رسم الخط کی اظلاعات دغیرہ بہلے سے ہی رومن رسم الخط میں اس ایس ایس اس میں اسے اپنالیا جائے تو اس می کو اوسے بردی مرتب کو میں خات میں اسے اپنالیا جائے تو اس می کو او سے بردی مرتب کو اس میں اسے اپنالیا جائے تو اس می کو او سے براج نے خات مل جائے گی جو مختلف شعبوں خات میں خرج پر چھپوا کراسے بردے ہیں انسور وں اور عوا می زندگی کے مختلف شعبوں یہ بہنا وہ کا کہ بہنا وہ کا کہ بہنا یا تھا۔

1970 میں براج نے ایک اور بیفلٹ لکھا، جس کاعنوان تھا: " ہندی ادبیوں کے نام ایک خط " یہ بیفلٹ اصلاً بنجا بی میں مکھا گیا تھا اور بعد میں اس کا ترجم ہندی ہیں شہور تسلم کار شکھ بیرنے کیا تھا۔ بلراج نے اسے اشاعت کے لیے " دھرم یگ" اور دوسرے سر کردہ ہندی

جریدوں کو بھیجا تھا، لیکن کو ن بھی جریدہ اسے شائع کرنے پرآ مادہ نہ ہوا۔ انجام کاریہ 'خط' بھی 1972 میں بمفلٹ کے روپ میں بلراج کے خرج پرچھیاا ورمفت تقتیم ہوا۔

چونکر بلراج نے اپنے گیر پر کا آغاز ہندی قلم کار کے طور پر کیا تھا ، اس لیے ان کا خیال تھا کہ ہندی ادیبوں کی توقیہ ماصل کرنے کا انتخیس پوراحی ہے ۔ اس لیے اس خط ، میں انتخوں نے ہندی ادیبوں کو برا و راست مخاطب کیا تھا۔ حالیہ دور میں ارد و کے سوال پر ٹیخط ، بلاشبر ایک اہم تحریر ہے اور یقیناً اس قابل ہے کہ خورسے اس کا مطالعہ کیا جائے ۔

تخط کا آغاز بلراج نے بمبئی میں منعقد ہوتنے والی ایک اردوکنونشن پرنکتہ چینی سے کیا ہے۔
الفیں شبرتھا کہ برکنونشن اردوکوایک اقلیتی زبان قراد دیسے پرتلی ہوئی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ ندمہب کے
ساتھ زبان کو چوڑنے کا سلسلہ برطانو یوں نے سٹروع کیا تھا۔ مثال کے طور پر پئجاب کی زبان الفول نے
اردو تھیرائی مرف اس ہے کہ پنجاب ہیں رہنے والوں کی اکٹر بہت مسلمان تھی۔ اس طرح انگریزوں
نے پورے ملک کی ساجی زندگی میں فرقہ پرستی کے زہر بلیے بیچ بو دیسے۔ اب آگر اردوکو ایک اقلیتی زبا
قرار دینا بھی انگریزوں کی بنائی ہوئی سمت میں ایک قدم ہے۔

زبان کو مذہب کے ساتھ جوڑنے کی مکروہ سامراجی سازش پرمشرقی پاکتان کے بنگا کیوں نے کاری هزب لگائی ہے۔ اردوکواپنی ذبان کی جیٹیت سے مستر د کرکے بنگا لی مسلما بول نے اس دعوے کی دھمتیاں اُڑا دی ہیں کہ اردوایک اسلامی زبان ہے۔ اسی طرح تا مل ناڈو کے ہندوؤں نے ہندی کو سارے ہندوؤں کی زبان نہ مان کراس فرسودہ تفور پر مہلک وارکیا ہے کہ زبان کا مذہب کے ساتھ کوئ رفتہ ہوسکتا ہے۔

بيرآگ ده لکھتے ہيں:

ہمارا ملک بہت سی نسلوں اور قومیتوں کا ملائطلا کنبہ ہے۔ ان میں سے ہرایک کوبرابر کے حقوق سے بہرہ ور ہونا چا ہیئے ۔ جولوگ لبے سوچے شیمچے « ایک ملک ، ایک زبان " کا نغرہ لگاتے پھرتے ہیں ، انھیں پاکستان کے تجربے سے سبق سکھنا ہائے۔ یرایکتا کا نہیں ، رجعت ، زوال اور لیس ماندگی کا راسۃ ہے . . . . تاریخ کے اوراق پلے کر طراح ان علاقوں کے ساتھ ہندوستان کے تعلقات کا جائزہ لیتے ہیں جہاں سے مامنی میں حمل آ ور قومیں ہندوستان آئی تھیں اور کہتے ہیں ؛

اسلام کے ظہورسے پہلے جو قو میں ہند وستان پرحملہ آ درہو میں ان کا تعلق اس شل سے تفاحس سے ہمارا تعلق تھا۔ اس طرح اسلام کے ظہور کے بعد جن قوموں نے اسلام قبول کرنے کے بعد مہند وستان پر بلیغار کی ، ان کابھی ہم سے یہی سنلی رشتہ تھا۔ دی خو<sup>ن</sup> ان کی رگوں میں بھی دوڑ رہا تھا جو ہماری رگوں میں رواں تھا۔ یہاں تک کہان کی زبانیں بھی سنسکرت کے بطن سے نمودار ہوئی تھیں ....

اس کے بعد الراج رسم الخط کے مسلے برآتے ہیں:

شما کی ہمند دسان میں سیکو ف برس سے قارسی رسم الخط مقامی تحریروں کے تناز برشا استعمال نہوتا آئے ہے۔ اس صدیوں کے استعمال نے مغل لباس کی طرح فارس سم الخط کو بھی ہمند دستا تی ہے۔ اس صدیوں کے استعمال نے مغل لباس کی طرح فارس سم الخط کو بھی ہمند درستا تی ہے۔ کون جا تناہے کہ مشہور نبان طویل دوان نشاہ نے مشہور زبانہ طویل دوان نظم "ہیر دانجا" کون سے رسم الخط میں بھی تھی جا لیکن پنجا بی کے لیے اس بات سے کوئی فرق نہیں بڑتا۔ دونوں پنجابی زبان کے پرانے ، تاریخی رسوم الخط میں میں مقل کی دونوں رسوم الخط کو ہیا ہمن دونوں رسوم الخط کو ہیا تھی دونوں کے سے بہت ہے کہ امیر خسرو نے اپنے اشعبار دونوں ہمنوں کی طرح پہلو رہے آئے ہیں۔ کسے بہت ہے کہ امیر خسرو نے اپنے اشعبار ملک محمد جائسی نے کون سے رسم الخط کو اپنا تھا یا فارسی رسم الخط کو ؟ یا "پر ہا وت" کے صف نے کون سے رسم الخط کو انتخاب کیا تھا ؟ لیکن اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ملک محمد جائسی نے کون سے رسم الخط کو انتخاب کیا تھا ؟ لیکن اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ دونوں ہمندی کے طبح مشاعر ہیں۔ وقت کے ساتھ اددوا علی طبقوں ، شہر والوں ادر دربار لوگھ کا دونوں ہمندی کے طبح مشاعر ہیں۔ وقت کے ساتھ اددوا علی طبقوں ، شہر والوں ادر دربار لوگھ کا دونوں ہمندی کے طبح مشاعر ہیں۔ وقت کے ساتھ اددوا علی طبقوں ، شہر والوں ادر دبار لوگھ کا دونوں ہمندی کے طبح مشاعر ہیں۔ وقت کے ساتھ اددوا علی طبقوں ، شہر والوں ادر دبار لوگھ کا دونوں ہمندی کے طبعہ مشاعر ہیں۔ وقت کے ساتھ اددوا علی طبقوں ، شہر والوں ادر دبار کی کھی مسلمان ہمیں ہمندی کے ساتھ اور دونوں ہمندی کے ساتھ اسلمان ہمیں ہمندی کون سے دونوں ہمندی کے ساتھ ادر دونوں کے ساتھ اور دونوں کے دونوں کے ساتھ اسلمان ہمیں ہمندی کے ساتھ اسلمان ہمیں ہمندی کی دونوں کے ساتھ اور دونوں کے دونوں ک

دو بول رسم الخط کو اپناکر ہندی اورار دو کوکسی بھی طرح کو نی صرر مذہبینچے گا۔ اردوکواس کے جائز حق سے محروم رکھ کر اُنٹر پر دلیش کے لوگوں نے خود اپنی سماجی اور ثقافتی نشود نما پر ہی کاری دارکیا ہے ....

اس سے آگے براج کہتے ہیں:

جن علاقوں نیں آردومادری زبان نہیں ہے ، وہاں اردو کے حقوق کوتسلیم کرانے کی کوسٹسٹ کرنا گویا اردو کو صرف سلم اقلیت کے ساتھ وابستہ کرنا ہے۔ اگراردو پنجابیوں

یا بنگالیوں کی زبان نہیں ہے تو بھر یہ مراحگوں کی ، آندھرا باسیوں کی، تملیوں کی ، ملیوں کی ، ملیوں کی ، ملیالیوں کی زبان بھی نہیں ہوسکتی ، چاہے وہ ہند و ہوں یا مسلمان - ان ریا ستوں کے مسلمان کو اسی بیں ہے کہ وہ اپنی مادری زبان کو اتنا ہی عزیز رکھیں جتنا بنگالی یا بنگلہ دلیتی بنگار دلیتی بنگار دلیتی بنگلہ دلیتی کو گئی ہوں کہ اس خط کی ہی ماوری زبان ہے - بلاشک و شبراً تزیر دلیتی بی ادروکو ہندی کے برابر ہی اور اردوکو ایک دوسرے سے کوئی بھی منصف مزاج شخص اس سے انکار نہیں کرسکا ۔ ہندی اور اردوکو ایک دوسرے سے کوئی بھی منات نہیں ہے ۔ سے انکار نہیں کہ بی زبان کی ہے ۔ مالی برخانی زبان کی ہے ۔ مالی کی بالدی کرس اللہ بی کرائی کی کرائی کر

الم میں تھریگبااس زمانے میں بلراج نے بینجا بی میں ایک نین ایکٹ کے ڈراھے پر کام شروع کررکھاتھا۔ اس ڈراھے پر انفول نے بہت محنت کی۔اس کے مسودے پر کئی بارنظر ٹانی کی۔ایک ایک ملکڑھے کو کئی کئ بارلکھا۔اس کاعنوان تھا: " باپوکی کھے گا ؟ " (باپوکیا کھے گا ؟)۔ بیساجی ڈرا ماہے اور فینیسٹی کے

روب میں مکھاگیاہے۔

ایک بے غرض سن رسیدہ ساجی کارکن، جو کانگریس کا مقامی لیڈر بھی رہ چکا ہے، ہسپتال ہیں زخمی پڑا ہے۔ وہ اس فساد میں زخمی ہوا ہے جو اچانک شہریں بھوٹ پڑا تھا۔ نہ یان کے عالم ہیں اسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ زندگ اور بیس زندگی کی سرحد کو پاد کرکے مردوں کے خطے میں پہنچ گیاہے۔ وہاں گاذھی، نہرو، بھگت سنگھ اور دوسرے بُڑانے قومی رہ نماؤں سے اس کی ملاقات ہوت ہے۔ ان عظیم رہ نماؤں سے دہ کچھ ایسے سوال پوچھتا ہے جو اس کے لیے فکرا ور ترد دکا باعث بنے ہوئے ہیں۔ حیج روپ بیس مکھی گئی ہیں ؛ ایک طویل نظم « وبیٹر دی دار » روبیٹر کا گیت ) بھی شامل ہے ۔ یفظم 1972 میں « پریت لڑی » بیس تھی تھی ۔ اس کے علاوہ بہت سی مختفر نظییں بھی الفول نے اس دور میں تھی ہیں۔

برائ ایک ناول پر بھی کام کررہے تھے۔ اس کی منصوبہ بندی الفول نے بہت برطے کینوس پر کی کھی، مگروہ اسے نا مکس ہی چھوڑ گئے۔ اس طرح ان کی ادبی کا وحتول میں دوسفرنا ہے، دویادول کی کتا بیں ایک بورسے طل کا ڈرا ما، بہت سی نظیس، دویمفلٹ ایک کنود کیشن ایڈریس دوانفول کی تابید اور بین مفامین، ایک کنود کیشن ایڈریس دوانفول نے جوام الران ہی کھے گئے تھے۔ ان کی ابتدائی تحریروں میں، جب وہ ہندی میں لکھ رہے کے سب پنجابی زبان میں کھے گئے تھے۔ ان کی ابتدائی تحریروں میں، جب وہ ہندی میں لکھ رہے تھے، در بسنت کیا کہے گا؟ "کے عنوان سے ایک کہا نیول کا مجموعہ، ایک بچوں کی کتاب دھیور انکھی سے در بہت سے انشا کیے اور بلا کی متعدد کا وشین موجود ہیں۔ ان کے علاوہ میں بلراخ کی متعدد کا وشین موجود ہیں۔ مثال کے طور پر انگریزی میں چند نظیر ہوا تھوں نے کا لیج کے دلوں میں لکھی تھیں، کچھ نظہوں ہیں۔ مثال کے طور پر انگریزی میں چند نظیر ہوا تھوں نے کا بچ کے دلوں میں لکھی تھیں، کچھ نظہوں کے انگریزی تراجم، ایک ریڈیو ڈرا ما « وہ آدمی جس کے سرمیں گھڑی تھی، جوا تھوں نے اس زمانے میں لکھا تھا جب وہ لئدن میں بی بی میں میں کام کر رہے تھے، ایک اسٹیج ڈرا ما «کرسی» جوا تھوں نے اس زمانے میں لکھا تھا جب وہ لئدن میں بی بی میں میں کام کر رہے تھے، ایک اسٹیج ڈرا ما «کرسی» جوا تھوں نے اپیاسے والب گی کے دور میں میں جوالوں نے اور قلم « بازی » کامنظ نامہ۔

کل ملاکریہ ذخیرہ مبہت بڑا نہایں، لیکن اگراسے ان کی بےانتہا مفروف زندگی کے پین ظرمیں

د بچھا جائے تو یہ بلاستبہ قابلِ لحاظ مجھی ہے اور اہم بھی۔

اس میدان میں تجمی مگراخ کی صلاحیتوں کا اعتراف خوب ہوا۔ پنجاب سرکار کے زبانوں کے محکمے کی طرف سے انفیں 1971 میں الیکھاک سنرونی الوارڈ، ملا۔ بداعز از بلراج کو بہت عزیز نقا۔ متازینجا بی نا قد سردار کیورسٹکھ گمنام، بلراج کی ا دبی کا وشوں کے بارے میں اظہارِ رائے کرتے ہوئے کیسے ہیں :

براج کے بول دل کی گہرائی میں اُ تر مباتے ہیں ، کیوں کہ اِن کا سرچیٹمہ ان کے اپنے بخرید ان کے اپنے بخرید ان کے اپنے بخرید ، اِن کے اپنے واد دات ہیں ۔ بلراج کی شخصیت ان کی تخریروں میں شیروشکر کی طرح گھلی ملی رمہتی ہے ۔ ان کا ' روسی سفر نامہ ، پرطھ کر قادی میں میں وہ خود بلراج کے روبر و کھڑا ہے اور ان کی بائیس سن رہا ہے ۔ ان کی تخریروں میں ذاتی رنگ نمایاں رہتا ہے ، چنا پنجان کی تخریروں کے توسط سے قادی ان کے گھر کے ہم فرد سے متعادف ہو جا تا ہے ۔ لیکن اس سے بھی بڑھ کر اسے خود بلراج کی شفا

جوابوں کے لیے اسے ان عظیم تحصیتوں کی مدداس لیے درکارہے کہ خود وہ عقری حقیقت کو تھیا کے ھنگ سے سمھنے سے قاصر ہے۔

اس ڈرائے کواسٹیج پرمپیش ہوتے دیجھنا بلراج کے نصیب میں نہ تھا۔ پہلی مرتبہ اسے بمبئی کے اپٹاآ رنسٹوں نے دہلی میں بلراج کی بہلی برسی کے موقع پر اسٹیج کیا۔ ستھیونے بڑی جابک دستی کے ساتھ اسے ڈائر کمیٹ کیا تھا

بلراج کی ا دبی بیدا دار اس درمیان بڑھتی ہی جارہی تھی۔ ایک موقع پر تو وہ مضامین کے دو روسلسلے بیک وقت شائع کرادہے تھے۔ایک سلسلہ فلمی دینیا میں ان کے تجربات کی روداد پُرشتمل تھا۔ یمھنا مین بعد میں مرتب ہوکر «میری فلمی سرگز شنت " کے عنوان کے تحت کتا بی صورت میں چھیے۔ دوسرے سلسلے کا تعلّق ان کے عام تجربات سے تھا اس سلسلے کے مفاین میں مخلف افراد کے قلمی فاکے بیش کیے كَ مَعْ مِن مِن زياده ترزندگي كے نجاشعوں سے تعلق تھے۔ يدمفامين بھي "غيرجذ باتي دائري " کے عنوان سے کتا بی صورت میں مرتب اور شائع ہوئے۔ بلراج کے قلمی فاکے کیا ہیں اصل افراد کی ہو بہوتقویریں ہیں ۔ صاف واضح اس گہری انسانی در دمندی سے دچی ہو تی ، جوادیب کے طور پر ملراج کی ایک غالب خصوصیت تھی ۔ اور ان کی فلمی یا دیں اس جدوجہد پر بھی بذر کا رملا ڈ التی ہی جوفلم آرشب کے طور پر الفول نے کی تنی اور فلم کے فن اور اس کے لاز می عنا مرکے بہت سے بہلووں كوبمي روشن كرجاتى بين- ان يا دول بين بے باكى ہے، جرأت ہے، فلوص سے- إن كے آئينے بين خود برائ كى اندر دن شخصيت نايال نهوتى مع-ان كا انحساد، ان كايذبرا في كرف والا ذمن جو دوسرس کی فن کا دانہ صلاحیتوں کو ہر کھ سکتا ہے، سرا ہ سکتا ہے، ان کامتوازن سماجی تناظر، اوران سب کے سائقه اس میدان کی کیفیت ادراحوال بھی حبس میں وہ کام کررہے تھے۔ ایک طرف بریا دیں تھوس حقیقتوں کا ذخیرہ ہیں تو دوسری طرف اِن حقائق کو ہماری مساجی زندگی اور اخلاقی اور جمالیاتی قدرو کے وسیع ترلیس منظر میں بیش کیا گیا ہے۔ بیان میں گپ شپ کا انداز ہے۔ دل سپی کوٹ کو بٹ کر بھری ہے۔ فلمی شخصیتوں کے رنگ ڈھنگ، ایکسٹراؤں کی دینا، اسٹوڑ یو کے کام کی جبلکیاں، فلم کری کے چیلیط واقعات — ان سب کوسموئے ہوئے یہ یا دیں آیک انتہائی پُراٹر دستاویز بھی ہی اجس سے فلتی زندگی کی ستم ظریفیوں ، اس کے تصوّر کو حفیفنت سمجھنے کے وطیرے ، اس کے دکھ در دکی بھر پورگاسی

اس بیچ میں بلراج شاعری کی طرف سے بھی غافل مذرہے۔ان کی نظموں میں ، جوزیا دہ تر اُزاد

بڑھ کران کی خصوصیت یہ ہے کہ ان میں ایک سپتے فن کارا در کھرے ادیب کی غیرت ہے، خود داری ہے، عرّت نفس کا پاس ہے . . . دوسری تحریروں کے علاوہ وہ اپنی ضغیم ڈائریاں بھی لکھتے رہتے تھے،خطوط کا سلسلہ بھی عاری رہتا تھا۔ ان کےخطوط ہے مدعان دارا در ولولہ خیز ہوتے تھے۔ ان خطوں کا اپنا ایک فاص

لطف، أيك الكُّ حِيْنَادا تِقا -

تحریری کا دستوں اور ڈرا مائی سرگر میموں کے علاوہ بلراج عوا می زندگی میں بھی سرگرم عمل رہتے تھے . کو فَیٰ بھی ترقی ہے ندا قدام ہو کے جلسہ، جلوس، مظاہرہ، چندہ جمع کرنے کی جہم، انتخابی مہم ، کچھ میں ہو، بلراج اس میں سرکت کرنے والول کی صفول میں سب سے آگے نظر آتے۔ جول فی 1955 میں انفوں نے وارسا (پوکینڈ) میں منعقد ہونے والے بذجوانوں کے عالمی میلے ہیں ہندشانی بذجوانوں کے دفد کی سربرا ہی کی- وابس آتے ہی اکتوبر 1955 میں وہ جبین روانہ ہوگئے- وہال<sup>6</sup> ایک فلم ڈیل گیشن کے ممبری حیثیت سے گئے تھے جس کی قیادت پر تھوی راج کررہے تھے۔ان کے ساتھ خواجہ احمد عبّاس ، چبتن آنند اور کئی دوسرے نام ورلوگ بھی گئے تھے۔انفول نے مختلف مواقع بركرشنامينن (جولندن مين قيام كے زمانے سے براج كے ديرينه دوست تھے)، شريمتى سبعدراجوش، نشری امرنا تقرودیا اینکارا در دوسرے لوگوں کی انتخابی مہموں میں بڑھ جیڑھ کرچھتہ لیا۔عوامی زندگی سے ان کی دائب سنگی زندگ کے آخری دُنوں تک قائم رہی۔اس میدان بیں ان کے انہاک کا برعالم تھا که انهنیں اپنی مبیغ کی وفات کی الم ناک خبر بھی انڈور میں ملی تھی ' جہاں وہ انتخابی پر وہیگینڈا کر پاتے پھرد ہے تھے۔ سی بھی جلگہ جبگرا ہوگیا ہو، فسا د بھوٹ پڑا ہو، یا کوئ آسمان مصیبت نازل ہوگئ ہو، بکراج کا دل فورًا تراپ م شتاا در وہ سب کچھ بھول کربساط بھرستم رسیدہ لوگوں کی مدد کرنے کو پہنچ جاتے۔مرنے سے چند دن بہلے بھی وہ مہارا ششر کے خشک سالی کی لیبیٹ ہیں آئے ہوئے علاقو كا دوره كرنے كونكل كھرطے مہوئے تقے - سماج كے تيئى إن كا إحساس ذمته دارى نهايت سنديد تھا-ملك كے كسى بھى حصة ميں كون براالميه رونما ہؤنا تو وہ الگ تھلگ اور بے تعلق رہ نہيں سكتے تنہے۔ ایک بار مجھے بھی ایسی می مہم پران کے ساتھ جانے کا موقع ملا- ہولناک نسادنے بھیونڈی کے شہر كوتاراج كر ديا يتفا - خواجه احمد عبّاس، آن - ابس - جوہرا در كچھ د وسرے فلمى لوگوں كيے ساتھ ہم دہاں ً پہنچے ۔ صبح کوم ہوگ کار کے ذرایع بمبئی سے روانہ ہوئے تھے، شام کو واپس بمبئی آگئے۔ مگر بلرانج د در د زبعد بهر مهیونڈی بہنچ گئے ۔اس مرتبہ وہ اکبلے گئے اور دہاں ان کا قیام دو ہفتے نک طول کھینچ

بلراج جب دوستوں سے باتیں کرتے کھتے تو منبطا ورسیرینی ان باتوں ہیں رچی رہتی تھی۔ یہی خصوصیت ان کی مخر بروں میں بھی موجود ہے - وہ کسی بھی حب گر رئیست میں داخیں نہیں ہے۔

ایک بھی جملہ فاضل نہیں لکھتے۔

براج مداقت کے برسازیں۔ وہ تھویر کامرف ایک رُخ دیجھنے پرکھی اکتفا نہیں کرتے۔ وہ بے باک اور بےخوف ہوکر دل کی بات کہتے ہیں۔ اگرا یک طرف وہ برطانو بوں کی سامراجی زمہنیت کے فلاف نفرت اور یرم ہی کا اظہار کرتے ہیں تو دوسرک طرف وہ انگریزی زبان کی رغائیوں کو بھی نظرانداز نہیں کرتے۔ اکثراو قات وہ بے دحمی کی مدتک صاف گوئی پر اُئر آتے ہیں۔ خدمت یا مخالفت کے وقت وہ کبھی نزمی سے کام نہیں لیتے ۔ چبا چبا کر بات کرناان کا وطیرہ نہیں۔ اس منس میں وہ اپنے آپ کو بھی نہیں بخشتے ۔ جس حوصلے اور بے لاگ انداز سے وہ خود اپنی گوشال کرنے ہیں دہ ان کی تحریروں کو اور بھی مسحور کن بنا دیتا ہے۔ اور سب سے 8

گھریس

یرسوچیا درست نه مهو کاکه جب اتن قدر شناسی اور کام یابی بلراج کے حقے میں آگئی تھی اوران
کواپنے مرغوب شغلول میں منہ ک رہنے کی پوری آزا دی حاصل مہوگئی تھی، توان کی زندگی ہرا عتبار سے
کرسکون اور خوش گوارین گئی ہوگی ۔ حقیقت اس سے بہت مختلف تھی ۔ فن کارک کشتی کو پرسکون موجیں
کمجی میستر نہیں آئیں۔ دہ پتوار پر ہاتھ دھرے آرام سے کبھی نہیں بدیھ سکتا۔ ہرنیا رول اس کے بیے
ایک نیا چیلنے لے کرآتا ہے۔ اس چیلنے سے عہدہ برآ ہونے کے بیے اسے فن کاراند سطی براتی ہی مدوجہد
کرنا پڑ تی ہے جبتی وہ پہلے کیے ہوئے ہر رول کو نبھانے کے لیے کرنا رہا تھا۔ اس کے علاوہ دل کا چین اور
سکون مجی جائی زندگی شاید بلراج کی تقدیر میں تھی ہی نہیں کیونکہ جب سے انھوں نے گھر چھوڑا تھا ان کی زندگی اضطراب اور جدوجہد سے عبارت رہی تھی ۔ ان کے مزاج کی تیزی اور طوفا فن کیفیت کو وقت
اور حوادث نے دھیما فرور کر دیا تھا ، مگرفتا نہیں کر سکے تھے۔ یہ تیزی طبع پُرسکون زندگی کی طرف انھیں
اور حوادث نے دھیما فرور کر دیا تھا ، مگرفتا نہیں کر سکے تھے۔ یہ تیزی طبع پُرسکون زندگی کی طرف انھیں
اور جادت نے دھیما فرور کر دیا تھا ، مگرفتا نہیں کر سکے تھے۔ یہ تیزی طبع پُرسکون زندگی کی طرف انھیں
اور جادی نہیں سکتی تھی۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تقدیم بیرآد می کابس کب جا ہے وہ کہ میں کو ان کی الجمنوں اور تندو تیز جھٹکوں سے بی سکت سے کہ سارے سکون و قرار کو در ہم برہم کرفتے گا اور خواد کی بہت کی کرفتے گا جو کہ سرم کرنے گا جو کہ ان کر میں کرفتے گا ہوں کی الجھنوں اور تندو تیز جھٹکوں سے بی سکت ہے ؟

براج میں بہاں کی انہیت تھی ، آگے بڑھنے کی دھن تھی ، نظری کشادگی تھی ، لیکن ان تمام توبیو کے باوجود ان میں عمل جوڑ توڑ کا شعور بہت کم ہی تھا۔ درامس وہ دنیا دار آ دمی تھے ہی تنہیں۔ برس پریس گزرتے گئے اوروہ زندگی کے دوزم ہم کے عمل مسئلوں کومل کرنے کی صرورت سے نظریں چُرات دہے۔ انسان رشتوں کے معاطمے میں بھی ، زندگی کے سارے رنگا دنگ بخربات کے باوصف ، وہ کسی ف رو ترین دادی ہی بنے رہے۔ اس کا نتیج یہ ہمواکہ کئی مواقع بروہ المجھے ہوئے ، نازک حالات کا خاطر خوا مقابلہ نزکر سے۔ باربار اسمئیس سنگین دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ایسے کمحوں میں اگروہ زیا دہ پراتینان منہیں ہوئے تو اس کا سرجیتم ان کی ابنی شخصی سائیت

گیا۔ اس عرصے ہیں ہو کچھان سے بن پڑا ، انفول فے معیبت کے مادول کی امداد اور احت کے لیے کیا۔
بعدیں انفول نے بتایا ، «اگرالیسی بھگر کوئی شخص ایک دن کے لیے جاتا ہے تو آفت رسیدہ لوگ پر بی بھیتے ہیں کہ وہ ان کے دکھوں کا تا شادیکھنے کے لیے آیا ہے یہ بھیونڈی میں باراج نے جو کچھ دکھا، سنا اور موسوں گیا اس کی روداد سے ان کی ڈائری کے بہت سے اوراق بھرے براے ہیں ۔ تشویش اور تعلق فاطر کا بہا حیا انسی بنگل دلیش بھی لے گیا۔ بنگل دلیش کی جنگ کے دوران انفول نے مغسر بی بنگال کے بہت سے علا قول کا بھی دورہ کیا۔ ان کی ساری عوامی سرگرمیال ، ان کے سفر ، ان کے امدادی کام دراصل ان کی شخصیت کالازمی حدیہ ہے ۔ بھر لو رسماجی شعور رکھنے والے فن کارا ورشہری کی حیثیت سے یہ رنگ ان کے وجود کے سامل کے وجود کے بیا ور تبدیم کی مسائل کے باب میں فکرا ورتعلق کا حساس طاہر کے بغروہ رہ بہی نہیں سکتے تھے۔ مرنے سے چندروز بہلم یہ مسائل کے باب میں فکرا ورتعلق کا حساس طاہر کے بغروہ رہ بہی نہیں سکتے تھے۔ مرنے سے چندروز بہلم یہ مسائل کے باب میں فکرا ورتعلق کا حساس طاہر کے بغروہ رہ بہی نہیں سکتے تھے۔ مرنے سے چندروز بہلم یہ مسائل کے باب میں فکرا ورتعلق کا حساس طاہر کے بغروہ رہ بہی نہیں سکتے تھے۔ مرنے سے چندروز بہلم یہ کے درخوں کو کا طرف کے قلاف دل سوزی کے ساتھ فریادی تھی ۔

کسناکھانا، فلموں میں کا م کرنا، ڈواموں میں حصۃ لینا، گھر بلو ذمۃ داریاں نبھانا — ان تمام مصروفیتوں کے ساتھ بلراج سماجی سرگرمیوں کوکس طرح یک جاکر لیتے تھے ؟ ظاہر ہے ہم مولسہ اللہ نقا۔ اس سے واضع ہوتا ہے کہ بلراج ڈوسیلن کی پا بندی اور گرم جوش وابستگی کی کیسی روشن مثال تھے۔ دہ مراسلت کا کام بھی خود ہی سنبھائے تھے۔ ڈھیرسادی ڈاک ہوتی تھی اور بھر بھی خطوں کے جواب چینے میں وہ بہت مستعدی دکھاتے تھے۔ سفر بھی بہت کرتے تھے۔ سفر کے دوران میں مطالع کرتے رہتے تھے۔ زیا دہ ترسنجیدہ می کہ کا بین زیرمطالعہ رہتی تھیں۔ مجھے یا دہ ہے، ایک مرتبہ دہ ممبئی کی ایک مفا فاق ٹرین میں سفر کرتے ہوئے اینجلز کی تعنیار سے منہا یت میں سفر کرتے ہوئے اینجلز کی تعنیار سے منہا یت سخیدہ علی کتاب ہے۔ پڑھے میں ایسے کم عظے کہ ماسوا کا ہوش ہی نہ تھا۔

بلزاج کی عوامی فدمات کے اعتراف کے طور پر ایک بارا تھیں را جیسبھا کاممبرنام زد کرنے ک پیش کش بھی کی گئی تھی۔ مگر بلراج نے اس بپنا پر یہ بیش کش قبول کرنے سے اٹھا دکر دیا کہ وہ سیاسی کا م کے یہے موزوں آ دمی مذتحہ بنا ہم ایک آ دھ جہیئے کے بعدا تھیں اس بیش کش کا ایک روشن پہلوتھی نظر آنے لگا تھا۔ ایک روزائفوں نے مجھ سے کہا کہ راجیس بھا گ رکنیت قبول نہ کرکے اتفوں نے ملطی کی ہے ، کیوں کر راجیسے کا کمم بن کرائھیں ہندوستان کے سادے طول وعرض میں سفر کرنے کا موقع مل سکتا تھا اوراس طرح وہ لورے ماک کے حالات کا قریبی جائز ہ لے سکتے تھے۔

اور دیانت داری اور چند بنیا دی اصولول اور عفیدول سے ان کی گہری دائشگی میں تھا۔ یہی قوت شکلات کی گھڑیوں میں ال کے سرکو مبلندر کھتی تھی اوروہ اطمینان کے ساتھ جس حد تک ممکن تھا بھر پلورا ورتعلیقی زندگ گزارنے کے اہل دہتے تھے۔

ان كى كفريلول زورگى كچه توجركى طلب كار ہے۔

کافی برس تک بلراج ایک چھوٹے سے گھریں رہتے رہے تھے۔ یہ گھر جو ہوجہ جوج جا دوڑ پر تقیہ ہوگا کا لون بیں تھا۔ دمینی کی زندگی ہیں ، اوراس کے بعد بھی جب بلراج اپنا کے ایک سرگرم کا رکن تھے ، یہ گھر چھوٹا ہونے کے با و چود عمل اور مصروفیت کا مرکز بنارہتا تھا۔ بی زندگی اپنے طور پر گزار نے کی یہاں کوئی گئا اس نہ تھی ۔ ایسا کوئی بھی گوشہ نہ تھا جہاں تھوڑ ی سی بھی قلوت عاصل ہو سکے۔ اس کی کھریل کی جھیٹیں ہر برسات میں تمبکی تھیں۔ کسی بھی طرح کا آزام و آسائٹ یہ گھر کم ہی فراہم کرسکتا تھا۔ فلموں اور چھیٹیں سر برسات میں تمبکی تھیں۔ کسی بھی طرح کا آزام و آسائٹ یہ گھر کم ہی فراہم کرسکتا تھا۔ فلموں اور ایٹا سے متعلق جو بیٹے سر پھر سے اسے ایک عوامی بھر کے طور پر بے جمعیک استعمال کرتے تھے۔ یہ لوگ بے دھوئی ایر جوہو کے ساحل سے قریب تھا ، اس بیے فلوص اور میں اور اور اور اور اور اور کی گھر میں ہر وقت اور ہر آنے جانے والے کی تواضع کے لیے ابلی در میں تھی اس بیے سے دوگ بلراج کے اس گھریں ہر وقت اور ہر آنے جانے والے کی تواضع کے لیے ابلی در بی میں نہائے کے لیے اس گھریں ہر لیے ۔ اس کھری ہر وی ہوگر وہ والیس آتے تو نہائیت نے کے لیے اس کھریں ہو بی نے دائے وہ اور پر استعمال کرتے تھے۔ وہ سمندر میں نہائے کے لیے اس کھریں ہر لیے ۔ ایس کے بعد جاتے کی ساتھ اپنے دو ہوکر وہ والیس آتے تو نہائیت نے کے ساتھ اپنے دو بی کے ساتھ اس طرح براہ کے بیا تھروں کے ساتھ سیاست پر بیدھ کرنے کے سے دوبارہ عسل کرتے ، اور اس کے بعد جاتے گھریلو زندگی نہ ہونے کے برا بررہ گی تھی اور ان کے بی گارٹ کے لیے ڈٹ می اتے ۔ اس طرح براج کے لیے گھریلو زندگی نہ ہونے کے برا بررہ گی تھی اور ان کے بی گارٹ کے لیے گھریلو نندگی نہ ہونے کے برا بررہ گی تھی اور ان کے بی گارٹ کے بیا تھروں کے تھا تھی کی توافع کے کھرائی کے تھا تھی کھریا ہو نندگی نہ ہونے کے برا بررہ گی تھی اور ان کے بی گارٹ کے بھری کی توافع کے برا بررہ گی تھی اور ان کے بی گارٹ کے بھرائی کے توافع کی کونے کے بھرائی کے توافع کی کونے کے برائی کے توافع کی کونے کے برائی کے توافع کی کونے کے برائی کے برائی کے توافع کی کونے کی توافع کی کونے کے برائی کے توافع کی کونے کے برائی کی کونے کی کونے کی کونے کی کونے کی کونے کے برائی کونے کی کونے کی کونے کی کونے کی کونے کے برائی

جب آیشا کی سرگرمیال ماند برای اور فلمول میں بلراج کی مصر وفیت برطهی تو یہ جگہ کچے پرسکون رہنے ملک -اس سکون کا ایک سبب برحمی تھا کہ بلراج نے اپنے بچوں کو ببلک اسکولوں میں بھیج دیا تھا، تاکہ وہاں وہ با قاعدہ صنبط دنظم کی پابند زندگی گزادسکیں۔ خود بلراج اور سنتوش اس کے بعد بھی تمی برس نگ اسی گھریں رہے ترہے - اِن کی چھو نا ببیغ صنوبر بھی وہیں پلی بڑھی ۔

قطعہ خرید لیا تھا۔ جب یہ مکان بن کر کمل ہوگیا تو آرکیٹیکٹ کے نام پراس کا نام 'اکرام' دکھاگیا۔ یہ ماجرا شاید ہی کمی ہوتا ہوکسی مکان کا نام اس کا نقت شیاد کرنے والے کے نام پرد کھاجائے۔ مگر یہاں معاملہ زوا مختلف تھا۔ اس آرکیٹیکٹ کے اور بلراج کے درمیان اعتما دا ور دوستی کا ایسار شتہ استواد ہو چکا تھاکہ بلراج اپنی ممنونیت کا اظہار کرنے کے لیے مکان کا نام آرکیٹیکٹ کے نام پرد کھنے پرمجبود سے ہوگئے۔

يه مكان خوب لمبا چوڙا تھا۔ كنبائش بھي اس ميں بہت تھي ۔مگر اس كامنصوبہ شايدا چھي طرح سوچ سمچه کر بنهیں بنایا گیا تھا۔ اس سے زیادہ جھوٹا ، مگر زیادہ مربوط مکان بلراج کی عرورت بہترطور ير پورى كرسكة تفاديد دوريك بهيلا بهوا مكان شخفى فلوت كافول كيبيش نظرتعمركيا كيا تفا الله اس سے کہ براج کے فاندان کے افراد پرانے مکان میں اس نغمت سے محروم رہے تھے۔ لیکن مکان کی تعمیر میں خلوت کے اصول برمبالغ کی مدیک زور دیا گیا تھا۔ بہاں خاندان کے ہر فرد کے لیے بہت بڑا بیڈروم ر بائة روم كے ساتھ ، مفوص كما كما تقا - انداز كچھ ايسا تقاكه ايك باركو ئي فُرَد اَپينے كمرے ميں بہنچ جائے توباق سادے فاندان سے اس كارابط منقطع مؤكررہ جائے- چنانچ دوپير كے قيلو لے كے وقت ايك برُ اسرار سنّا الا سارے گھر پر چھا جا تا۔ دونوں بڑے بیتے پہلے ہی رہائشی پبلک اسکولوں میں بھیجے جا بھے تقے۔ صرف بلراج سنتوش اور اِن کی نتھی سی بچی صنوبر رہ گئے تھے۔ (بعد میں صنوبر کو بھی پر مکیشت اور شبنم كے پاس ، سنا دركے لارنس اسكول ميں برط صفے كے ليے تھيج ديا گيا-) اسفيں رہنے كے ليے دراصل اس سے بهت جیوٹے مکان کی مزورت بھی ۔ یوں بھی مکان کی فیفالیگا نگت بھری اور خوش گوار اسی صورت میں منبتی ہے جب اس کے ملینوں کو مناسب خلوت تو حاصل ہو، لیکن دن میں بارباران کی آلیس میں ٹر بھی مراقی رہے۔اوربہاں ہر کر ہ گویا ایک بہت بڑا صندوق تھا ، جس کا دوسرے کروں سے کوئ تعلق نہ تھا۔اس تبیں کی عمارت آ دمی کی تنہائی میں روز بروز اصافہ ہی کرتی چلی جاتی ہے اور وہ دوسروں سے بالکل الگر تقلگ، بس اینے آپ میں گم دہنے لگتا ہے۔ بلراج کا کمرہ دوسری منزل پر ایک گوستے میں واقع تھا،جبکے توس رسنتوس كانجى كمره سب سے اوپر كى منزل بربنا مُواتھا أكوش يول بھى مزاج ، طبيعت اورعادت کے اعتبارسے کم آمیز تھیں اورا بنی ہی ذات کے خول میں سمٹی رہتی تھیں۔ جورہی سہی کسر تھی، وہ اس مكان كى وضع تعمير في يوري كردى - يبى وجرِ حتى كرجب اسمكان مين كونى الما قاتى وافل بهوتا توكيه احساس اسے پی مجریں جکر لیکا کہ وہ کسی مقبرے میں گھس آیا ہے۔ کام یاب اورخوش حالی اب بلراج کے قدم جوم رہی تقی، مگراس مادی آسودگ کے باوجود ماحول کی بیانقلابی نوعیت کی تبدیلی ان کے لیے خالص اور

بےمیں تغمت نابت نہیں ہوئی - یہاں سکون حز در تھا ؛ مگر قبرستان جیسا سکون -

بلراج کی ساجی زندگی بھی رفتہ رفتہ محدود ہوتی چل گئے۔ دہ اب مضافاتی ٹرینوں میں گیت نہیں گاتے تھے، جس طرح ایک زبانے میں اِپٹاکے دوستوں کے ساتھ گایا کرتے تھے۔ پہلے کے مقابلے میں اب بہت کم لوگ ان سے ملنے کے لیے آتے تھے، اور جو آتے بھی تھے وہ اتنے مصروف لوگ ہوئے سے کہ چائے کی بیا لیوں پر گھنٹوں بیٹے بلراج سے لیے اس کے پاس وقت نہ تھا۔ اس لیے بلراج کی نیدگی میں اب لا آبا لی بن اور یا ریاشی کا وہ رنگ باقی نہ رہا تھا جو ایک دور میں ان کی وضع زندگ کی کا زندگی میں اب لا آبا لی بن اور یا ریاشی کا وہ رنگ باقی نہ رہا تھا جو ایک دور میں ان کی وضع زندگ کی کم رجی ہوئی تھی۔ ہر شغولیت، ہر ملاقات میں وقت کی پابندگ میں ہوئی تھی۔ ہر شغولیت، ہر ملاقات میں وقت کی پابندگ وہ شدت کے ساتھ کرتے تھے۔ اسٹوڈ یو وغیرہ بھی وقت پر بہنچنے تھے۔ لیکن وہ خوش اور مست مولا بین اب ہوا ہوچکا تھا، جوکسی زیانے میں ان کے مزاح کا حصة بنا بہوا تھا۔

بیجاب میں جاکریں جائریں جائے کی توام ش ابھی تک ان کے دل میں زندہ تھی ، لیکن اس کی جزدی بیکیل لکھنے لکھانے پر بابندی سے دھیاں دیئے سے اور ممنا میں تؤکے ابنار ، لگانے سے ہوجاتی تھی ۔ ان کے بیچ بڑے ہوگئے سے اور ان کی صرور توں کو بلراج کی نظر میں خودا پنی صرور توں پر ترجیح حاصل تھی پر بیت نے تو فیرا بینے بجین کا ابتدائی دور پنجاب میں ہی گزارا تھا اور اس کے بعد بھی وہ بہلے سناور میں اور دہا کے سین بنجاب سے بالکل بیگانہ رہے تھے۔ پنجاب سے زیادہ وہ بمبئی کے ہوکررہ گئے تھے۔ بلراج کے بمبئی میں بنوالیا جھوڑ نے کرا اور پر دلیں سے دلیں کولوط جانے کی تڑپ ابنی جگر ، لیکن سارے فیصلے مون ارزود کی منوار نے بیا در بنہیں کے جا سے ایکل بیگانہ رہے تھے۔ بنجاب سے زیادہ وہ بمبئی کے ہوکررہ گئے تھے۔ بلراج کے بمبئی میں بنوالیا تھا۔ وطن کی ہڑک اور پر نہیں کے ہوا تو ان فول نے بمبئی میں بنوالیا تھا۔ وطن کی ہڑک اور پر نہیں کے جا سے ایکل بیگانہ رہے ہے ۔ اور اس کے نظا۔ وطن کی ہڑک اور پر نہیں کے جا سے اور اس کے باراج بمبئی میں بنوالیا کہ بنیا دیر نہیں کے جا سے اور اس کے دورے مزور کر خرت سے ہونے لگے۔ وہال بھی وہ میں تیک نہیں کہ طالات براج بمبئی کے دوال بھی کہ دورک خرت سے ہونے لگے۔ وہال بھی وہ میں ہی باراج کے لیے سلمھنے کی گل روز بروز مزور کر خرت سے ہونے لگے۔ وہال بھی وہ میں ہوئے۔ یہی واراح کے ساتھ ان کی خطور کتا ہت بھی برطے بیانے برطبی تو بی داراح کی اس میں برطبی کے دور کی برطبی ہوئے۔ یہی واراح کی اس میں برطبی مدر ملی تھی۔ اس سے بھی انھیں بنجاب کی درد کی ہوئے۔ یہی واراح قائم رکھنے میں بڑی مدر ملی تھی۔ اس درمیان کی بھا کی دوراح اور اور اورا تھات دونا ہم ہوئے۔ یہی اورادا تا بی ، دولون بمبئ آگر بلراج کے ساتھ میں اس درمیان کی بھی ان کی دوران میں آگر بلراج کے ساتھ میں اس درمیان کی بھی اس درمیان کی بھی اس درمیان کی بھا وروا قعات رونا ہم ہوئے۔ یہا جی اور درمات تھی۔ اس کے ملاقت کے ساتھ میں برطبی ہیں آگر بلراج کے ساتھ اس میں برطبی ہیں آگر بلراج کے ساتھ اس میں برطبی تھی۔

رہے لگے۔ 1957 میں پتا جی کی صحت بہت خراب ہوئئ تھی۔ میں کام کرنے کے لیے ماسکوگیا ہوا تھا۔ بلراج ماں باپ کو دہلی میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتے تھے 'اس لیے انفیں بمبئی ہی بلالیا اور بسا طحب ران کی خدمت کی ۔ لیکن زندگی بھرکے بندھن جلد ہی ٹوٹ گئے ۔ 1961 میں پتا جی چل بسے اور بھر چھے برس بعد ما تا جی بھی گزرگئیں۔ چاریا پچ سال کے اِس عرصے میں بھی بھی بتا جی اور ما تا جی دہلی میں اگر بھی وہ جاتے تھے۔ دہلی میں ان کے فتیام کے دوران بلراج باز بار دہل کے بھیرے کرتے ، تاکدان کی صرور توں پر پورا دو بیان دے سکیں۔ اس طرح بھی بلراج بر ذمہ دار بول کا بوجھ کانی پڑھھ گیا تھا۔

1965 میں پر پیشت ماسکوسے والیس آگیا۔ وہال وہ گوری انسٹی ٹیوٹ آفسیما ٹوگرافی میں فلم دائر كيشن سيكھنے كے بيے كيا ہوا تھا جس فلى فضا ميں وہ رہ كرآيا تھا دہ مندوستان كى فلى فضا سے يكسر مختلف تھی۔ بھرو ہال اسے سودئیت فلم انڈسٹری کی بڑی بڑی، قد آور شخصیتوں کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملاتها، جن میں بینڈر میک اور دوسرے اساتذہ فن بھی شامل تھے۔اس بیمبینی کی نلم انڈسٹری كا ماحول اور مالات اس كے بيے سرا سرا جنبي تقے ۔ ان نئے مالات كے سانچے بيں خود كو ڈھالنا السے بعدد ستوارم على معلوم مهوا- وهاس معاط مين بهت زودس تفاكه است بلراج سامني كابيمامون ی وجه سے رول ملیں وہ اینے بیرول برآزادانہ کھوا اونا چاہتا تھا۔اس ی خواہش تھی کہ لوگ اس ك حداكان مسنى كوتسليم كرين اورائس كسي كے سهارے كا متاع نه سمجيين - أدهر ہرباپ كى طرح بلراج بھی یہی چاہتے تھے کہ ان کا بٹیا جدو جہدی ان سختیوں کو جھیلنے سے بچ جائے جو خودان کے حصتے میں آئی تقيں۔ ان کی میں تمنّا تھتی کر ببیٹا ان کے بخریات سے فائدہ اُٹھائے۔ یہ کوئی نبی بات رتھی۔ پتاجی تھی براج کے لیے یہی کرنا چاہتے تھے، اور آب براج اپنے بیٹے کی اسی طرح مدد کرنے کے آرزومند تھے۔ کافی دن تک پرنچشت نے خود کو بے انتہا بریگانه اورا کھڑا اکھڑا محسوس کیا ،کیوں کہ وہ مذفلم انڈسٹری كريات المين قائم كرفيس كام إبدا، مذاين بأب كيسائق-اس كانتجريه الواكر دواول فریق کھنچے کھنچے سے رہنے لگے ۔اس کے علاوہ توش کے اور جوان ہوتے بچوں کے درمیان بھی قلیج نمودا ہو یکی تھی۔ کہمی تعبی توایک دوسرے کو سجھنا اور نباہ ک راہ بھالنا بھی شکل ہوجا تا تھا۔ کم سن کے دلؤل میں ان بچوں کو بھر پور گھریکو زندگی کی برکتوں سے فیصن یاب بہونے کاموقع نہیں ملاتق -اس د کھ بھرے احساس کے بلراج کو اکٹر ملول کیا تھاکہ ان کا ٹیرا نا گھر ایک پیرسٹورعوا می جگہ بن کم ره کیا تھا اوران کے بچے تغافل کی مھینٹ جرار رہے تھے۔ انھیں مال باپ کی طرف سے اتنی توجہ نہیں مل رہی تھی حس کے وہ بجاطور ریمستحق تھے۔ پھر بعد میں اتفیں برطھانی کے لیے پیلک اسکولوں

میں بھیج دیاگیا تھا-اس طرح وہ ماں باپ سے دہن طور براور بھی دور ہو گئے تھے۔ بچوں کی شخصیت اور مزاج کی تشکیل میں خاندا کی زندگی کا پر بہلو بھی بڑی حد تک کار فرمار یا ،اور نیتیج میں ایک دوسرے سے نباہ کرنے اورمطالفت بیدا کرنے کی راہ میں دستواریاں اور بھی برکھو گئیں۔

تايداس سلسديس سب سوزيا دوستم رسيد تبينم رسى ، جو دينتي سے باراج كى دوسرى ادلاد مى-مشبنم 1943 میں انگلستان میں پیدا ہو تئ تھی۔ ابھی وہ ساڑھے مین برس کی ہی تھی کہ ماں کے سائے سے محروم ہوگئ اس کے بین کے داؤں میں بلران ایٹائی سرگرمیوں میں اور فلموں میں قدم جانے ک عدوجهد میں گھرے رہے۔ بعد میں متبتم کو پڑھائی کے لیے سنا درکے لارنس اسکول میں بھیج دیا گیا مگر بیسب ایک اعتبار سے مالات کا جبر تھا۔ بلراخ کو اپنے بچوں سے گہرا لگاؤ تھا — خاص طور سے شہم سے ، جس کے معاملے میں ایک شدید احساس جرم ان کے دل کو مجو کے لگا ار ہتا تھا، رہ رہ کران سلمے دل میں پر ٹیس اُٹھیتی تھی کہ ابنی اس اولا د کا انفول نے فاطر خواہ خیال نہیں رکھاجس کی مال مرتبے دم اسے

ان كوسونب كمي مقى كرا جمي طرح اس كى ديجة بهال كربي -

د قت گزر ناگیا - شبهم برطی مهوکئ - جوان کی د ملیز پر قدم رکھتی جو ئی ایک خوب صورت لرطی ا اس نے بالکل اپنی ال جیسالیتانش، کھلکھلاتا ، جہجہا امزاج پا یا تھا۔ ٹینس کی وہ ماہر کھلاڑی تھی۔ وہ مو بہوا بن مال برگئ منی، اس لیے براج اور گھرنے دوسرے لوگوں کی اور بھی زیارہ جبینی ہوگئ تھی۔ گرزندگی اس کے لیے (اورنینج کے طور پر بلراج کے لیے بھی) بہت بے رحم اور سقاک ٹابت ہوئی. بمبئی یونیورسٹی سے کر یجولیش کرنے کے بعد اس کی شادی ہوگئی کیکن جلد ہی اس کی شادی شدہ زندگی ہیں طوفان آگیا۔اس ہے آ منگی اور عرم مطالفت کابنیا دی سبب یہ تفاکه شبنم شادی کے بعرجس ماحول میں بہنی بھی وہ اس ماحول سے قطعی مختلف نفاجس میں اس نے بمر درش یا نی می اس کی شادی ملازمت پیشہ لوگوں کے گھرانے میں ہو تی تھی- ایسے لوگوں میں رہن سہن کے انداز ، کفایت شعاری، آمدنی اور اخراجات کے نیے تلے تخیینے ، رکھافے کے مطات باٹ وغیرہ پرزیادہ زور دیا ما آہے۔ یہ ساری باتیں شبنم کے بیے انتہائی اعصاب شکن ا درصبرآز ما تقیں ۔ ان کے بیے وہ ذہبی طور پر تیا رہیں نہیں تھی کیونکر اس سلسلے میں اسے تربیت ہی نہیں ملی تقی بسسرال کے مقابلے میں اس کی زندگی میکے میں کہیں زیادہ آزاد' سهل اورآ سائن بخش رہی تھی - ایک بڑی کو تا ہی اس میں بیتھی کہ نما نہ واری کے بارے میں وہ کھر بھی نہیں جانتی بھی ، جب کہ ملازمت پیشر لوگوں میں اسی وصف کوسب سے زیا دہ اہم گردا نا جا تا ہے۔ بگراج کی تنگ دستی کے دلوں کی برجھائیں بھی اس کی یا دوں میں مفوظ مہیں رہی گئی۔ اس

وقت و ہ بہت چھو نا سی تھی۔ اس کے بعد اس کا لڑ کین خاص خوش حالی ا درعیش و آرام میں گزراتھا، اس ليع حساب كتاب ركھنے اورا خراجات پر قابو پانے والا مرزاج اس نے پایا ہى مذتفا ويسے وہ بہت متاط طبیعت کی تنمی، دوسرول کا خیال بھی بہت رکھتی تنمی، مگر اب شادی کے بعد جین جالات کا اسے سامنا کرنا پڑاا س میں وہ چکرا کر رہ گئی۔ اس کی تمجھ میں نہ آیا کہ کیا کرے ، کیا نہ کرے ۔ مسلَّمظ کری ستن کے طور پراس سے جوا میدیں با ندھی گئی تھیں ، جومطالبے کیے گئے تھے ، اتھیں پورا کرنااس کے لیے بصر د شوار تها - چنا نخ که مهی دلول مین اس کی ساری ممت، ساری خود اعماری اس کاساته چهور گئی -

بلراج کے دل کاسکون ملیا میٹ موکررہ گیا شبنم کے معاملات کوسنبھا لنے کے لیے انفول نے بہت دوڑ دھوپ کی - مگروہ اندھی مجتت کرنے والے آدمی نقے۔ اولاد کے لیے ان کی بے بناہ جا ہت میں عقل کو دخل نہ تھا۔ ان میں نہ جوڑ توڑ کی اہلیت تھی، نہ صبر کا مادّہ ۔ ان کی مبینی د کھ تھیل رہی تھی ۔۔ بس یہی آگا ہی اُن کے ذہبی توازن کو درہم برہم کرنے لیے کا فی تقی. پھراس وقت ان کی پرکشا نی اور جی بڑھ كئ جب النفين بية جِلاكُ شبنم اس يصبهت سِلى بانن چهياجاتى هي كهين وه مزيره فطرب اور رنجيده نه ہومائیں شبنم اپن طرف سے اپنی گھریلوزندگ کے بارے میں انھیں کھ بھی نہیں بنا تی تھی۔ ہو کھے مالات معلوم ہوتے گئے، دوسرے ذرائع سے معلوم ہوتے تھے۔ یہ تلاطم اسی طرح جاری رما ، یہال تک کرایک روزشېنم خورکشي کې کومنستش کرېيځي -

ہمارے مک میں جب شادی اس طرح کا معنور بن جاتی ہے تو بے چارے لڑی کے باپ کے لیے ایک ہی راسترہ جاتا ہے۔ وہ اولی کو اپنے گھر واپس بلالیتا ہے۔ البی صورت میں اور ک کے مالات سدهرنے کی سبیل یہی ہوسکتی ہے کہ وہ اپنے بیرول پر کھڑے ہونے اورکسی روز کارسے لگ جانے کی الب

بے چاری تبنم مالات کے بگولوں سے ایسی حواس باختہ ہوئ کر اپنا فائم کرنے پڑل گئی۔ مگراس کی تقدیر میں تفوزی سی عمراور تھی تھی ' اس لیے بچ گئی۔اس معاملے کاایک الم ناک بیہلویھی تقالمیم ہمیشہ خود کو ہی قصورِ وار نظیراً تی تھی۔ اسے اپنے ا دیر ہی غفتہ آتا تھا کہ ایک گرہستن کی ذمہ داریاں پور كرنے سے وہ قاصر كيوں ہے ؟

کھے ہی دن میں شبنم اعصابی انتشار میں متبلا ہوگئ اورایک نفسیاتی معالج کے زیرِعلاج ہے لگی کمبی اس ک حالت سنبھل جاتی اور و ہنستی، جہیاتی پھرتی، اعتماد کا بیکرنظراتی، اس کے بعد بجراضملال كا دوره يرا يا -اس كا ذهن الركور اف لكنا أوراس كي سمه مين نه آتاكه است كياكرنا ب كس ا جازت اور دہلت دے دیں . . . . تا ہم تمھیں پرلیٹان ہونے کی صرورت نہیں۔
یہ تقدیر کا حکم ہے کہ میری زندگی ایک سلسل ڈراما بنی رہے ہے
مشکلیں اتنی پرٹریں مجھ پر کہ آس ال ہو گئیں
لیکن ان کی سراسیمگی اور فکریں بڑھتی ہی گئیں۔ ان کا اصفحال ان کے خطول سے روز بروز زیاد اللہ ایک ان کی سراسیمگی اور فکریں بڑھتی ہی گئیں۔ ان کا اصفحال ان کے خطول سے روز بروزیاد اس جھلکتے لگا۔ اگست 1968 میں انھوں نے پھر کھا :
جھلکتے لگا۔ اگست 1968 میں انھوں نے بدراس سے جو خط مجھے بھیجا ، اس میں انھوں نے پھر کھا :
یہاں آئے ہوئے مجھے دو دن ہوچکے ہیں۔ آج تیسرا دن ہے ۔ . . . بہلے روز میرا ذہن
بہت پرلیشان اور بے قرارتھا۔ لیکن رفتہ رفتہ اب مجھے احساس ہور ہاہے کہ اگر آدی گڑھڑ

اس سے اگلے مہینے انھوں نے محصے منا لی سے ایک خطیس لکھا (وہ اِس وہ ایک فلم کی شوٹنگ کے سلسلے میں گئے تھے): "موسم بیہال ان دلوں ہے مدخوش گوار ہے، مگر میرا ذہن فکروں اور پرلشا بنوں میں ایسا گھرار ہتا ہے کہ موسم کی رعنا نیوں پر دھیان دینے کا موقع ہی منہیں مننا " (خط مورخ 8 ہتمر 1968)۔

ایر میل 1970 میں پر بحیث تک مشادی چیتن آنند کی بھانجی ارونا سے ہوگئ بشینم کامعا ملہ وسیا ہی رہا۔
اس میں شدھاری کوئی صورت پیدا نہیں ہوئی۔ بلراج کی ذہنی اذبیت کا دور بھی اسی شدّت کے ساتھ جاری رہا۔ اگست 1970 میں انھوں نے مکھا:

شاید میرے پیچلے خط نے تمھیں فکر میں مبتلا کر دیا ہے۔ معاف کرنا۔ میں جانت ہوں کہ ایسی بانوں پر گڑھنا اور جی جلانا حاقت کی انتہاہے۔ زندگی بجائے خود بے حد صین ہے۔ عمر دوال کا ہر دن ایک بغمت کی انتہاہے۔ نندگی بجائے خود بے حد محصین ہے۔ عمر دوال کا ہر دن ایک بغمت کی بریشانیاں آدمی کو بہت حقیر بنا دبین ہیں۔ آئندہ میں بوری کو مششش کرول گا کہ فکروں کے باتھوں ہراساں منہوں۔ فکریں دل کو لگانے سے آدمی کو خواہ مخواہ صرر مین بختاہے اور حاصل کچھ ہوتا تا ہیں۔ یہ جان کر تمھیں خوشی ہوگی کراس کم بخت ڈرامے پر میں نے بھر کام کرنا شرق کم دیا ہے۔ خوب انہماک رہتا ہے۔ اس بار ٹھان کی ہے کہ اسے ممثل کرتے ہی دم لول گان ...

براج مقدور بجرجی داری کے ساتھ ان سکین مالات کا سامنا کرتے دہے اور انھیں بدلنے کے

طرف جانا ہے۔
ایک بڑی آفت یہ تھی کہ بلراج کواس قیامت کا سامنا اکیلے ہی کرنا پڑر ہاتھا۔ بریکھتنت خود ایسے مسائل ہیں بڑی طرح الجما ہوا تھا۔ بھرابھی اس کی عمر بھی زیا دہ نہ تھی کہ معاملے کی دوزافرو معلیا کو سمجھ لیبا۔ توش کو بھی تشولین تو بہت تھی، شنبنم کی حالت پر ان کا دل بھی بہت گڑھتا تھا، مگر وہ بس اپنی دائے ، اینا نقط رنظ پیش کر لئے براکھا کر تی تھیں، اس سے آگے کھر نہیں ۔ آخری فیصلہ کرنے کا مرحلہ دہ بلراج پر ہی چور دیتی تھیں۔ ان کی اس وضع احتیاط نے اکفیس کچھ الگ تھا گ ساکر دیا تھا اور بلراج اتنے سراسیم بلراج کو اپنی ابسا طرحے مطابق تن تنہا ہی اس مسئلے سے بنر دار کا مہو تا پڑتا تھا۔ اور بلراج اتنے سراسیم اور پر بیٹان ہور ہے سے کھورتِ حال کا جائز و لے ہی نہیں سکتے تھے۔ ایسے عالم بیں شاید کو ن بھی باپ معاملے کو اکیلا نہیں نمٹا سکتا ۔

ان ہی دنوں بلرائج نے اپنے ایک خط میں مجھے لکھا تھا:

مجھ میں دنیا داری کی سوجہ بوجہ نہیں ہے۔ مجھے اپنے فیصلوں پر بھی بھر وسانہیں ہے۔
لیکن اس وقت میرے سامنے اپنی بیٹی کی زندگی کا سوال ہے، اور میں اس معللے میں
اپنی ناکار ، عقل ہی کا سہارا لینے پر مجبور ہول - اگر میری نیت نیک ہے تو فدا مرور میری
سنے کلا در میری دعاقبول کرے گا ... آج صرف میری محبت مجھے داستہ دکھا رہی ہے
اور مجھے آمید ہے کہ میں اس آزمائش برکھر ااتروں گا ... آج کل میرا دامی سہارامی
میٹی صنوبرہے - اس کی تعریف کے لیے مجھے الفاظ نہیں ملتے ... بنسبم اسکول ہیں
برطانے کے لیے پابندی سے جاتی ہے - وہ پوری طرح اپنے ہوش و حواس ہیں ہے۔
لیکن اپنی وہ ذرا بھی پروانہیں کرتی مجمعی بہت بولنے لگتی ہے ، کبھی بالکل گم مشمر متنی
ہے ۔ اس مالت کو مٹھیک ہونے میں ابھی وقت کیے گا ....

بگراج اپنے خطوں میں باربار صورتِ حال کی سنگین کوچیپانے اور اسے کم سے کم ترباور کرنے کی کوششش کرتے دہیے ، تاکہ ہم لوگ زیادہ پر بیثان نہ ہوں۔ ویسے وہ اچین طرح جانتے تھے کہ معاملات بدستے بدتر ہوتے جارہے ہیں۔ ایک مرتبرا تھوں نے مجھے لکھا:

تمادا کہنا تھیک ہے۔ اگر آدئی کچھ وقت کے بیے عمل کے میدان سے ہد اے تو وہ حالات کاجائز ہ الگ تھلگ ا در لے لاگ ہوکر نے سکتا ہے۔ بیکن یہ اسی صورت میں ممکن ہے جب طرح طرح کے بکھیرے اسے عمل کے میدان سے دور ہونے کی كو براج كي ا دا كارانه صلاحيت كا نقطة عروج قرار دياكيا اور برطرف اس كي تعريفين بهوئين بوگوں كويہ رازمعلوم نہیں تفاکہ بلراج نے تو بیسین صرف دہرایا تھا۔ یمونکد اس سین کو وہ اپنی اصلی زندگی میں پہلے اى جى چكے تھے۔

## آخری دُور

بلراج اندر می اندر جو اذبت جھیل رہے تھے ، اس کا ذکر بھی دہ کم ہی کرتے تھے۔ ہونٹوں کوستے رہنا انفوں نے اپنا شعار بنالیا تھا۔جس مدنک بھی ممکن تھا دہ معمول کے انداز میں کام بین کہا رہنتے تھے۔ فلمی کام الفول نے کافی کم کردیا تھا ، اکر لکھنے لکھانے کے لیے الفیس مزید وقت لل سکے۔ لگ بھگ دو برس پہلے الفول نے پرست بھر میں ایک چھو ٹی سی کا پٹیج خرید لی نفی- اس کی الفول نے مرمت بھی کرا ل متی ، اسے آ راستہ بھی کرالیا تھا۔ مدّ ما یہ تھاکہ پنجاب بیں زیادہ طویل عرصے کے لیے جایا کریں اور تعیمرا کریں۔ انھوں نے اپنی پران کا ربھی میرے یا س چھوڑر کھی تھتی، تاکہ پنجاب میں گھومنے جھے بس الخيس سهولت رہے۔

فلم «گرم مواً» رجس کا موضوع یہ تھا کہ برِ صغیر کی تقسیم کے بعدسلما نوں پر کیا گرزی باراج كا آخرى كارنا مرتقى - اسے داج منس كے آخرى نغے سے تعبير كيا جاسكتا ہے بلراج نے اس فلم ميس آگرہ کے ایک ایسے مسلمان تا جر کے رول میں غضب کی اداکاری کی مقی جو اپینے ہی وطن میں اجنبیٰ بن جانا مے-اس رول کو جیتا جاگنا بنانے میں بلراج کوخود اپنے بحر بات اور محسوسات سے بھی مرد مل بھی۔ یٹوارے کی تیاہ کاری الھوں نے خودایتی آنھوں سے دیکھی بھی تھی اوراپینے فاندان کی مدیک جبیل میمی تقی ، جوابین مسرز مین سے اُجرانے اور اس ہولناک دورسے گزرنے پر مجبور ہوا تھا۔ اس فلم میں ملان تاجر کی بیٹ کی موت ہوجاتی ہے۔اس وقت باپ کی جو حالت ہوتی ہے، بیان سے باہر ہے۔اگر اس سین میں بلراج کی ا داکاری حقیقت سے بہت قریب اور دل پر دیریا اثر چھوڑنے والی نظر آتی ہے تواس کی دھ یہ ہے کہ براج کے اپنے دل کے دردنے، ان کے اپنے سوز دروں نے اس رول سے ہم آہنگ بيداكرتے ميں ان كا ساتھ ديا تھا۔اس مبوقع پر فلم كے اس مسلمان كر دارنے حس و فار، مِنانت اور شبط کا مظاہرہ کیا ہے' وہ بھی بلراج کی اپنی شخصیت کا'، ان کی اپنی داردا تِ دل کا پر تو تھا ۔ کھر پیلوؤ ل سے ان کیا دا کاری کا بیرا خری معرکی عظیم ترین فن کارا به معرکه تھا۔

اب آگر بلراج اپنی سکت اور اپنی بساط سے بڑھ کراہینے آپ کومصر وفیتوں کے میدان میں

عِتن بھی اعفوں نے عاری رکھے الیکن بگر ی مہوئی بات بن نہ سکی شبہنم کی حالت خراب سے خراب تر ہوتی گئی۔ میری زندگ کا عالم پہلے جیسا ہی ہے او می رفتار کے دعنگی جو پہلے متی وہ اب بھی ہے؛ باپ اور شوہر، دونول حیثیوں میں ناکامی میرے نصیب میں آئی ہے۔ کہمی کمبی جب زندگ کچے طبینے کے قابل نظر آت ہے توان کموں کو غنیمت سمجھ کرمیں کچھ لکھنے ککھانے کی نذر کردیتا ہوں - ایسے لمحوں میں زندگی کو میں اپنے اغوش میں میٹ يتابول - ليكن اس كوكيا يجيئ كراب سورج كم بن جمكما ب اوراكمز او قات مطلع ابر آلود ہی رمتا ہے۔ (خطمور فد 13 دسمبر 1971 )۔

ایک ہفتہ بھی نہ گزرا تھا کہ ان کا ایک اورخط آیا: میں ایک ایسے مقام پر کھڑا ہوں جہاں میں یہ بھی نہیں سمجے سکتا کہ کیا صحیح سے'

کیاغلط - جو کچھ فدا دکھائے سونا چار دیکھنا جو نفتر پر میں ہے ، مھکتنا ہی پڑے گا -

اخطموره 19 جنوري 1972 )-

اس درمیان شبنم کے سرمیں ایک چکتا بن کیا تھا ،جو بڑا ہوتا جا رہا تھا۔اب بک اس کا کچھیتہ ہی نهيں چلاتھا۔شبنم مجمی مجمی بيشكايت كر ق مجمی مفي كر أسے ايك كى جلد دود و جيزيں نظراً تي ميں، مگرنفسيا تي معالج اورفیمل ڈاکٹر دونوں اس شکایت کو یسمجه کرنظر انداز کرتے رہے کہ اس طرح شبنم روسروں کی توج، ہدردی اور مجتت ماصل کرنے کی لاشعوری کوسٹسٹ کر تی ہے۔

اوران ہی ا ذبیت ناک مالاتِ بیں، 5 مارچ 1972 کو بے چاری شبیم جبل بسی ۔ اس کی و فات

کے دفت بلراج بمبئی میں نہ تھے ۔وہ المیکشن کی مہم پر مدھیہ پر دلیش گئے ہوئے تھے ۔

تنبن کی موت سے بلراج اندرہی او ط کررہ گئے اور پھر مکمل طور پرکبھی بحال نہ ہو سکے اسس سائخ كوصبرك سائق برداشت كرنے كے العنوں نے بہت جنن كيے ، مفرو فيتوں ميں گركراس دكھ كو مولنا جا ہا ، کام کے ریلے میں اس عم کو ڈبونے کی کوئشش کی، مگرساری تد سبریں ہے انزر مہیں۔ وقت کے ساتھ اس مدے کوسہناان کے بیے دشوارسے دسوار تر ہوتا گیا۔

"كرم موا" كايكسين مي ايك مبيل خودكت كرمبيطتى ب-اس كاباب رير رول براج في اداکیا تھا) اس کے کرے میں داخل ہوتا ہے تواسے بتہ چلتا ہے کر کیا قیامت بیا ہونچی ہے۔ یہ اس فلم کاسب سے تیکھا، چبھتا ہُواا ور پُرا تُر سین ہے - بلراج اس میں منھ سے ایک نفظ بھی نہیں کہتے اور پیر مجی ایک! پ کے دل کے الهوالهو الهو جانے کی کیفیت کا اظہار بھر اور ڈھنگ سے کر جاتے ہیں۔اس سین

دوڑارہ سے سقے۔ انھوں نے اپنا ڈراما " باپو کیا کہے گا ؟ " کمل کرتے ہی ایک ناول پر کام کرنا نظروع کرنیا تھا۔ پہنا ہوں میں جابسے اوراپنا سالا وقت اوبی مثافل کی نذر کرنے کا پُرانا فواب پھران کے ذہن پر جھاگی تھا۔ اُدھر ملکومت اس بخویز برغور کررہی تھی کہاراج کو پونا کے فلم انسٹی ٹیوٹ کا پرنسپ بنادیا جائے۔ اہم لوگوں کو اس بخویز کا علم بلراج کی موت کے بعد اس وقت ہوا جب سٹری آئی۔ کے۔ گجال نے ہوان دون اطلاما ونشریات کے مرکزی وزیر تھے، اپنی لقریر میں اس کا ذکر کیا)۔ 1972 میں بلراج کو پنجاب کی گورونا نک یونیورسٹی کی سیدنٹ کا ممبر نامز دکیا گیا۔ انھیں راجیس بھا کی رکنیت کی بیش کمٹن بھی کی گئی، گریہ بیش کش ان کورنا کا ان اور کے ہوئے ہوئے وہ وقت آگیا جب ان کا سالا وقت سفر کرنے میں، ڈرامے اسٹیج کرنے میں اور کیمئی میں اپنا کام سے دامن بھی اور کیمئی میں اپنا کام سے دامن بھی کی اور کیمئی میں اپنا کام سے بھی کے کہا ہے۔ ان کا سالا وقت سفر کرنے میں، ڈرامے اسٹیج کرنے میں اور کیمئی میں اپنا کام سیمٹنے میں گزرنے لگا۔

تو مبر 1972 میں بگرائ کو دہلی کی جواہر للال یو بنورسٹی کے کنوکیسٹن میں خطیہ دینے کے بیے مرعو کیا گیا۔ ہماری یو نیوسٹیوں کی تا ان تی بیں بر بہلاموقع نفاجب کسی فلم آرٹسٹ کو جلسہ تقسیم اسنادسے خطاب کرنے کا اعزاز بخشا گیا ہو۔ بہت سے بک جڑھ' جیدہ پرست دانش وردن نے تو سرے سے اس تقور کا ہی خوب مذا تُ اُڑا یا مخود یو نیورسٹی کے اساتذہ اور طلبار بھی اس شک میں مبتلا سے کہ کہیں برا نتخاب فلط تو نہیں ہواہے۔ کنوکیشن کی صبح کو دہلی کے اخبارات میں خطوط چھیے جن میں کنوکیشن سے ایک ادا کار کے خطاب کرنے کی ہنسی اُڑا اُنی گئی تھی۔ بیکن بلراج کا خطیہ اتنامعرکمۃ الآرا اور ولولہ انگیز تا بت ہوا کہ تام ماضر مسحور ہوگئے۔ اورعش عش کرتے ہوئے اُسطے۔

براج کے اس خطبے میں بڑی صاف صاف اور دولؤک باتیں کہی تھیں - ابینے بیمثال 'سادہ' بیماک ' سہل اور بے لاگ انداز میں وہ طلبار کو سنا کر کہنے اور گھا پھرا کرا تھیبیں سمجھانے کی بجائے برا ہ راست اتھیں کھری کھری سنار ہے تھے ۔ ان کی تقریر میں حکا بتوں ' ذاق تجریوں اور یا دوں وغیرہ کی گُل کاری جا بجا شامل تھی - بیان کی تامیز اور قوت کا یہ عالم تھاکہ سامنے کی کمی سیّا میاں جن پرلوگوں کی نظر کم ہی جاتی ہے ، سامعین کے دلوں پرنقس ہوگئیں اور طالب علم برا دری کان کھڑے کرنے اور سوچنے پرمجبور ہوگئی ۔

اس تقریر میں آزاد کی فکر کی پُرُ ذور و کالت کی گئی تھی۔ شدید دکھ کے اِحساس کے ساتھ بلراج کہ رہے تنفے :

میں جس طرف بھی اُڑ نے کرتا ہوں ، یہی دیکھتا ہوں کہ اُزا دی کے 25 برس بعد بھی ہماری حالت اس پر ندے مبسی ہے جسے لمبی مدّت کی قید کے بعد بنجرے سے رہائی ملی ہو۔ استخبر ہی نہیں ہوتی کہ اپنی آزا دی کا وہ کیا کرے ۔ اس کے پاس پر تو ہوتے ہیں، مگر وہ کھلی فضا میں اُڑتے ہوئے ڈرتا ہے ۔ وہ طے شدہ حدول کے اندر ہی رہنے کا آرزومند ہوتا ہے ۔ جس طرح بنجرے میں رہنا تھا۔

بگراج كة تصوّر كے مطابق آزا داد مى وہ سے جواپنے ليے اور اپنے طور پر نو دسوچ، خو دفيه اللہ كرے ، خو دفيه اللہ كرے ، خو دميل كرے ، خو دعيل كرتے وقت لڑ كھڑا آيا ہے ، اوراكٹر صور نوں ميں پئي ٻياليٰ مي اللہ كوئي ترجيح دميا ہے ؟ واراكٹر صور نوں ميں بني ٻياليٰ دگر بر جلنے كوئي ترجيح دميا ہے ؟

بیم بلراج مثالوں کے ذریع بتاتے ہی ککس طرح عمل کے تقریبًا ہر سیدان میں ہم رہ نمائی کے بیم خربراج مثالوں کے ذریع بتاتے ہی کس طرح عمل کے تقریبًا ہر سیدان میں یہ میلان اور بھی زبادہ نمایاں ہے۔ ہاری فلمیں عمویًا مغربی فلموں کی نقل اور جربہ ہوتی ہیں -

ہمارے ناول تولیں اسانہ کاراور شاعر بڑئی آسانی سے مغرب میں رائج فیش کے دھارے میں بہدجانے ہیں۔ مانگے ہوئے آ درش کے درجے کو پہنچائے ہوئے افکار کو اینا نے کا عادت ہر جاگہ اور ہر طرف کسی نہ کسی روپ میں جاوہ گرہے۔ انتہا تو بہہ کہ ہم خود اپنی چیزوں کو بھی اسی وقت سراہتے ہیں جب غیر ملکی انفیں سراہتے گئے ہیں۔ ٹیکورسارے ہمند وستان میں گرو دیواسی وقت کہلائے جب انفیں سویڈن سے نوبل ٹیکورسارے ہمارا ستار 'شاہ کار سازاسی وقت بناجب امریکیوں نے روی شکر کو برائز مل گیا۔ ہمارا ستار 'شاہ کار سازاسی وقت بناجب امریکیوں نے روی شکر کو ہمتوں ہیں اسی وقت بناجب امریکیوں ہے دوی میں اسی و مقبول ہوگا جس بیریورپ سے سندھاصل کرلے گا۔

یہ خالص عالمانہ ، خشک منطقی خطبہ نہ تھا اور نہ اس ہیں ایک تقریباتی رسم کی خانہ پری کا انداز تھا۔ اس میں تو بلراج نے طالب علم برا دری کو برا ہر راست نیا طب کیا تھا۔ اس لیے ان کا ایک ایک لفظ سننے والوں کے دلوں میں اُکڑ تا چلا گیا۔ اس خطبے میں آزا دی فکر کی و کالت تو کی ہی گئی تھی، اس کے ساتھ پر تلقین بھی کی گئی تھی کہ نئی نسل کو غلامانہ ذہ نہیت سے چٹکا دا پانے کا حوصلہ پیدا کرنا ہوگا، ایسی قدر دل کو بر دان چڑھانا ہوگا جوایک آزا دا درخود مختار ملک کے شہر پول کے شایانِ شان ہول۔

عوامی زندگی میں براج کے انہاک میں آخر دم تک کو تن کمی نہیں آئی۔ لیکن اس زخم کی ٹمیس پر قابو پا ناان کے لیے دستوارت دشوارتر ہوتا گیا جومسلسل ان کے دل کا خون کرتا رہا تھا۔ نلمی معروفیات کو کم کردینے کے بعد اب مجھے فرصت کا کا فی وقت ملنے لگاہیے۔ لیکن میراذ ہن اکثر فالی فالی اور کو را ہی رہتا ہے اور میری سمجھ میں بچھ نہیں گا تا کہ اپناکیا حال کروں .... اسی خطمیں وہ نیم مزاحیہ انداز میں گم نامی کی زندگ کی طرف والیوں کے امکان کا ذکر کرتے ہوئے

سے ایک ہوٹر میں سے ایک ہونے کا تصوّر ہی میرے لیے وصّنت خیزا در نا قابل بردا ہے۔ دل اس خیال سے بھر کررہ جا نا ہے کہ میں بھی لا گھوں ، کروڑ ول کے بچوم میں سے ایک شار ہونے لگوں ۔ آخر وہ سارے بڑے بڑے ہوئے ، ترقی پند دعوے اور اعلان اورعزائم کیا ہوئے ؟ لیکن جب میں ارد گرد نظر دوڑا تا ہول تو اپنے تقریبًا عام ترقی پند دوست اسی رنگ میں رنگے ہوئے دکھا بی دیتے ہیں ۔ وہ ہر وقت عام کی باتیں کرتے ہیں ، کوہ ہوئے دکھا بی دیتے ہیں ۔ وہ ہر وقت عوام کی باتیں کرتے ہیں ، کوہ شرونے کی میں کرد کھا بیس ، کوشش میں ہی مرف ہوتے دی کوئش میں ہی ہوئے دی کوئش ہوت عاصل کریں ۔ میرے خیال میں ہم الیوں کی زندگی میں میں بیدا کریں ، کوش ہوت عاصل کریں ۔ میرے خیال میں ہم الیوں کی زندگی میں میں بیدا کریں ، کوش ہوت عاصل کریں ۔ میرے خیال میں ہم الیوں کی زندگی میں میں بیدا کریں ، کوش ہوت سے ہی ہم او لین اہمیت کا مستحق اسی مھروفیت کو سمجھتے ہیں جس کا صلہ دو بے بیسے یا ہم او لین اہمیت کا مستحق اسی مھروفیت سے اس قسم کا صلہ دو عاصل ہو، اس مساجی ترقی کر سکتے ہیں ، مگراسی دفت جب ہم کی کہم نغریف کر سکتے ہیں ، اسے آدرش کا درج دے سکتے ہیں ، مگراسی دفت جب ہم کی کہم نغریف کر سکتے ہیں ، اسے آدرش کا درج دے سکتے ہیں ، مگراسی دفت جب ہم

تحقّظا دراً رام واکسائٹن کی بلندی پر پہنچ جائیں۔ (خط: مارچ 1973) بلراج کی مارچ 1973 کی ڈائری میں ایک صفح ایسا ہے جس میں ان کے دل کی نا قابلِ بردا اذبیت فریاد کر نی نظراً تی ہے۔ انھوں نے لاکھ کوسٹشن کی، مگرشبنم کے دکھ بھرھے تفوّر سے دامن من چھڑا سکے اور مذاس روح فرساخیال نے ان کا پیچھا چھوڑ اکہ وہ شبنم کے مسائل کو حل کرنے میں کھتے ناکام، کتنے بےبس رہے تھے۔ اپنی نااہلی کا بچھا وا انھیں گھن کی طرح چاٹے جارہا تھا۔ اگر بلراج اپنے

رہ ہو تا ہے۔ وہ اس میں میں ہوئے ہوں ہوں اور اور ہوں ہوں ہوں ہے۔ وفات سے لگ بھگ ڈیڑھ مہینے پہلے 3 مارچ 1973 کو بلراج نے اپنی ڈائری میں اس طرح اپنے دل کے ناسور کی جھلک دکھائی تھی :

ہماری پیاری شنبنم کو ہمیشہ کے لیے ہم سے بچپڑے ہوئے ایک سال ہیت چکا ہے ۔ خود مجھ میں توکسی سے اتنا پوچھنے کی ہمی ہمت نہیں کہ اس کی وفات کی نالیخ کیا تھی - بیصرف میرے دل کا زمرازہ ہے کہ اس کا انتقال آج کے روز ہوا تھا۔ 3 نومبر کو وہ اس دنیا میں آئی تھی ، 3 مارچ کو اس دنیا سے کوچ کرگئی۔

بہت پہلے سے میں نے سوچ رکھا تھا کہ اس روز میں برت دکھوں گا۔ صبیح کو سات بجے کے قریب میں ساحل پر پہنچ گیا۔ بایوس، اُداس، دل گیر۔ شدید دکھ کا بوجھ دل پر لیے۔ میرا خیال تھا کہ ایک دو گھنظ میں شاید میں کسی قدر سنبھل جا وَل گا، شابد آنے والے دون میں سانس لیسنے کے لیے اُمید کی کوئی کرن مجھے نظر آجائے گی۔ مگر نہیں۔ میرا کرب بڑھتا ہی گیا ... میں نے ساحل کے دیت پرایک سیاہی مائل

... جب بین والیس گھری طرف چلنے لگا تو مجھے الیمالگا کہ شبہ می آواز مجھے پکار ہی ہے: " آئیے ، ڈیڈی ! ڈیڈی ، اِدھر آئیے ! "

8 ایریل کو دفات سے صرف پانچ دن پہلے برائ نے مجھے ایک مختصر ساخط لکھا تھا۔ اس میں انھو اف یہ الله اللہ کا دی تعقی کہ 13 ایریل کو وہ پنجاب کے بیے رواز ہورہ ہیں۔ اس کے ساتھ انھوں نے اصرار کے ساتھ بہ تاکید بھی کی تفی کہ بیں دہل سے ان کے ساتھ چلنے کے بیے تیار رہوں۔ اسے مالات کی سم ظریفی ہی کہنا چا ہے کہ ببرائ کے پاس سے آیا ہوا یہ وا مدخط تھا جسے میں نے بھاڈ کر پھینک دیا تھا، محف یہ سوچ کر کراس میں کو نک خاص بات تو لکھی نہیں ہے ، صرف یہ اطلاع ہے کہ وہ پنجاب میں جا بسنے کے ادادے سے دہلی آرہے ہیں۔ اور پھر یہ اطلاع بھی بجائے خود نئی نہیں تھی۔ اس قسم کے خط وہ پہلے بھی لکھتے رہے تھے، اگر چاان میں سے کسی کو والیسی کا پکا آرا ہے۔ انہوں اب جب انھوں نے پنجاب کو والیسی کا پکا تہیں کرلیا تھا تو بھی ان کا دیرین سے نیبا پورا نہ ہوا۔ موت کا فرشتہ انھیں لے اُڑا۔

براج نے 13 اپریل 1973 کو اس جہان فان سے کوچ کیا۔ پنجابی اس دن کو بہت مبادک سمجھتے ہیں۔ اب یقین کے ساتھ کہنا تو مشکل ہے، گر فالب امکان ہیں ہے کہ ان کا اندرونی صدمہ ہی دل کے اس شدید دورے کا سبب بنا ہوگا جس نے ان کو موت کے آغوش میں سُلاد یا۔ ویسے وہ ہمیش صحت منداور چاق و چوبند نظر آتے تھے۔ صرف ایک مرتبہ جب آگرہ میں گرم ہوا "کی شوٹنگ چل رہی تنی تواسخوں نے جسانی نظام میں کچھ گو بڑی گی شکا یت کی تھی، لیکن پھر اسے جگر کا فعل سست پر جانے سے منسوب کر کے اسے مجول کئے تھے۔ یہاں تک کرجس روز دل کا دورہ پرااسے ، اس صبح کو بھی وہ اس خان کو بالکل تھیک ٹھاک محسوس کر رہے تھے۔ یہاں تک کرجس روز دل کا دورہ پرااسے ، اس صبح کو بھی وہ سمندر آپ کو بالکل تھیک ٹھاک محسوس کر رہے تھے۔ روز انہ کے معمول کے مطابق اس صبح کو بھی وہ سمندر میں تیز نے کے لیے گئے ، کچھ دیرورزش کی اور کھیراسٹوڑ اپو جانے کی تیاری کرنے لگے۔ روز انگی کے لیے تیار ہونے کے بعد وہ اسٹوڈ یو کی طرف سے فون کا انتظار کرتے رہے ۔ اس وقفے میں انفوں نے سوچا کرلیٹ کو تیاری دورہ پڑا ہے۔ کو تیاری دورہ پرا اسے میا یا گیا۔ کو تھوڑا ساآدام ہی کرلیں۔ پھریکا یک انتظار کی وقع کی معلوم مبواکہ دل کا مجاری دورہ پڑا ہے۔ کو کیک جھیک انتخبی نانا وق ہمسیدال لے میا یا گیا۔

براج کے مزاج کی مفسوص ساخت آخری وقت میں بھی اپنی جعلک دکھانے سے بازیہ آئی ہمسپتال بیں ان کے کمرسے تک پہنچانے کے بیے اتفیں لفٹ بیں سوار کرایا گیا۔ جوڈاکٹران کی دیکھ بھال کر رہا تھا ، لفٹ بیں ان کے پاس ہی کھڑا تھا۔ بلراج نے دوسطریں املا کرائیں اورڈاکٹر نے کا غذ کے ایک بُرزے پر اتفیں قلم بندگرلیا۔ پیقر پڑا دیکھا۔ اسے نشان قرار دے کر میں نے یہ اندازہ لگانے کی کوسٹسٹ کی کہ سمندر میں اس وقت مرکا عالم ہے یا جزر کا۔ کافی دیر تک علامتوں سے دونوں ہی کیفیتیں ظاہر ہو تی رہیں۔ غالبًا وہ بیقر جسے میں نے اپنا نشان قرار دیا تھا، کچھ زیا دہ ہی فاصلے پر پڑا تھا۔ میں اس کے قریب پہنچا تو معلوم ہوا کہ وہ کسی کے یا وَں کا نشان تھا۔ اتنے میں مدبر صفے لگا اور جند کمحوں میں ہریں یا وُل کے نشان کو بہا لے گئیں۔ اس وقت میں نے دیکھا کہ کھیتوں میں رہنے والا ایک بچہا ریت پر آوادہ گردی کرتا پھر ہا ہے۔ میں نے دیکھا کہ کھیتوں میں دہنے والا ایک بچہا ریت پر آوادہ گردی کرتا پھر ہا ہے۔ خال تھا۔ اب وہ بہت تھک شایدوہ قریب کے باغیجے سے نکل کر گھومتا ہوا ساحل پر آبکلا تھا۔ اب وہ بہت تھک جا تھا۔ دور کی بیاس اسے با ن کی طرف بڑھنے پر مجبور کر رہی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ ایک لہرآئی اور ایک خطرہ اسے دوسرے خطرے سے نجات دلا دے گا۔ اتنے میں ایک لہرآئی اور ایک خطرہ اسے تقدیم کا حکمت دینے اور مجد کرنے کی قرت اس میں باتی ہی نہیں رہی ہوگیا تھا۔ جسم کو حمرکت دینے اور مجد کرنے کی قرت اس میں باتی ہی نہیں رہی تھی۔ اور مجمد کرنے کی قرت اس میں باتی ہی نہیں رہی تھی۔ اور می مورک بیات حاصل ہوگئی۔

میرے دل بیں بھی ایسی ہی نبات کی آرز وسراُ تھانے لگ ہے۔ کچھ دیر بعد کبیر بیدی اوراس کا بجہ اُدھر آ تکھا اور میرے پاس بیٹھ گئے۔ بڑا پیاوا سا بچہ ہے۔ بیں نے اس سے فوراً دوستی کر لی۔ ایک زبانے بیں اسی طرح شبنم کے ساتھ کھیلاکرتا تھا۔ اسے ساحل پر خوب دوڑا تا تھا۔ بیں اور میرے ساتھ کو بی اوراس کے بازہ بچڑ کر اُسے جُملاتے اوراس سے کہتے کہ ہمنے اسے ہوا کی جہاز بنا دیاہے۔

مجھ سے کچھ فاصلے پر پر تکیشت اپنے ایک دوست کے ساتھ بدیٹھا تھا۔ آج وہ بہت صحت مند ابہت اپنے اللہ دی۔ بہت صحت مند ابہت اپنے الگ رہا تھا۔ فدااس کی عمر لمبنی کرے اسے کام یابی دے۔ میں چلتے چلتے اس کے پاس سے گزرا اور آگے بڑھ گیا۔ کچھ دورجا کریں بھر بدیٹھ گیا۔ ابخواور کو کی بھی گھومتی ہوئی اُدھرآ گئیں۔ کچھ لمحے کے بعد کوئی توجہل قدمی کے بیے چلی گئی اور ابخو قریب ہی ساحل پرلیٹ کر دیت برڈیز ائن بنانے لگی۔

آخروه دونوں بھی رخصت ہو گئیں۔ لگ بھگ ایک بجے کا وقت ہور ہا تھا . . . مجھ پر دیرانی اور خالی پن کا احساس جھاگیا اور میں نے اسی وقت یہ فیصلہ کر ڈالا کہ آئیند ہمیں پنجاب جاکر رہول گا اور وہیں مرول گا۔ 9

## يس نوشنه

براج اس جہانِ خاکی سے کنارہ کر چکے ہیں۔ ان کوگزرے ہوئے سالیے برس سے زیادہ ہو چکے ہیں۔ لوگ انفیں مجبت کے ساتھ یا دکرتے ہیں۔ ان کی شخصیت کی گرم جوشی، ملنساری، خلوص اور ہر طرف روشنی ہی یا دیستے کی ادایاد آتی ہے، ان کا بے مثال فن اور فن کی بازی گاہ میں ان کے کارنا مے یا دائی ہے دین یا دائی ہے۔ ہمارے ملک کی ایک کہا وت کارنا مے یا دائی ہے بعدا یک بیش بہاشے آدمی اپنے پیچھے اس دنیا میں چھوڑ سکتا ہے، اور وہ ہے ایک خاص خوشبو، جواس کی زندگ کے سارے کامول اور ساری سرگرمیو فاص مہک، مہی خوشبو، جواس کی دندگ کے سارے کامول اور ساری سرگرمیو سے بھوٹ ہے۔ اور باراج مہی مہک، مہی خوشبو قابل رشک مدتک چھوڑ گئے ہیں۔

شایدایک بھائی کے لیے ایک ایسی مہتی کا بے لاگ ہوکر جائز ہلینا بہت دشوار مرحلہ ہے اس کے اتنی قریب رہی ہو، جس کا وہ ساری زندگی پرستارر ہا ہو۔ مگر میری نظر میں سوانح عمری بنیادی طور پرکسی آ دمی کی شخصیت کی توانا ئی کے ان سرچشموں کو دریا فت کرنے کاعمل ہے، جھوں نے اسی کا حقیقی روپ دیا۔ سوانح عمری کسی شخص کی کم ذوریوں یا ناکامیوں یا کوتا ہیوں کی جستجو میں رہنے کا نام مہیں ہویں ہے جولگ مجاک ہرانسان کے حصتے میں تھی مذکب آتی ہی ہیں۔ اگر کوئی آومی اوروں سے خلیاں ہوتا ہے، قدار دریات ہے اوروں اور سے ناکامیوں اورکوتا ہیوں کے باوصف کرتا ہے جتی طور پرجب ہم اسے پر کھتے ہیں تواس کی ناکامیوں کی بنیا دیر ہنیں ، اس کے کارنا موں کی بنیا دیر ہر کھتے ہیں، یہ دیجھ کراس کی قدر وقیمت آنجتے ہیں کرسان کواس نے کیا دیا ہے۔

ر بال سال میں دیا ہے۔ بلماج سراسریک رنگ تھے۔ ان کے ظاہراورباطن میں کو ئی تضاد ، کو ئی دوغلاین نہ تھا۔ ہر قسم کے عالات میں وہ وہی رہتے تھے جوحقیقت میں تھے۔ اپنے اصل روپ کو وہ تبھی چھوڑ ہی نہمیں سکتے تھے۔ وہ یہ تصوّر بھی نہیں کر سکتے تھے کہ ان کے دل میں کچھ ہو، رویۃ اور برتا و سے کچھ اور جھلکے ،محسوس وہ

له 1985 ين إده برس بو ي بي ال

مجھے کوئی بچھتا دا نہیں ہے۔ میں نے نہایت بھر بورا درخوش دخرم زندگی بسری ہے!

کچه کریں ، طرزعمل کچھا ور ہو۔

ایک طرخ کی عجلت پیندی مرکشی اور ضد ان کے خمیر میں شامل تھی۔ بیٹھومیت ان کی جوان کے دنوں میں زیادہ نایاں دہی ۔اس فے الفیس بہت بے باک، نڈر، خطرول میں بے دھڑک کودیر فے کامادی معى بنايا. وه يبلے سے زياد و سوچ بچار كيے يا نفع، نقصان كا حساب لگائے بغير ہى جست لگا بيٹھت تقے اور بار ہا بیجست انفول نے مکل اندمیرے میں لگائی اس طرح کے کتنے ہی واقعات ذہن میں اس وقت آرہے ہیں جب انفول نے بے اِنتها نا عاقبت اندلیٹی اورجلہ بازی دکھانی تھی ۔ ان میں سے کچھ مواقع چھوٹے مولے تقے یکے بہت اہم اورسنگین ۔ نوجوان کے دلوں میں ایک ِ مرتبہ وہ کالج کا بلیزراور ٹیکر پہنے ہوئے بڑی بے بنیازی اور بے مگری کے ساتھ انگریزوں کے کلب میں جا گھسے تھے (اور وہ بھی اُس وقت جب محفلِ رقص شباب پرتھی) - مرف اس لیے کہ ایک دوست نے اتھیں یہ جسارت کرنے کے لیے لاکارا تقاءً أيك اورموقع برآ ندهى اورطوفان كاطرح ليكشائل كمشنرك دفتريس مادهك، جب كمكشر موصوف نے اپنے چیراسی کو ہدایت کر رکھی تھی کہ ان کے کمرے میں کسی تجی دافل نہ ہونے دیا جائے۔ میں تو بوکھلا ہی گیا ، مگر بگراج مذهرف کمشز کے دفتر میں زبردستی جا گھے ، بلکہ کمشز کی ہدایت کو بنیا د بناکر اس سے نکران بھی کر بیٹھے۔ دراصل دہ عمل قدم اُ تھا کے سے پہلے تھنڈے دِل سے معاطے کے موا فق اورنا موافق پہادؤ ادرعوا قب کے بارے میں کم ہی سوچیتے تھے۔ ایک مرتبران برکوئی دھن سوار ہونے کی دیر تھی ، پھر مستنط كي متبت اورمنفي ومنول برسوج بيار كرنے كاان كے كيے سوال ہي بنيں اُطفتا تقا- اسى عالم بيں انفول نے گھر چھوڑ کر شانتی نحیتن کی داہ بنجوسی تھی۔اسی ترنگ میں شانتی نکیتن سے دار دھاا در وار دھا سے انگلستان بہنچے تھے۔ ان کے کر دار کی اس خصوصیت کا ایک متنبت زاویہ بھی نِفا۔ اس کی بدولت فن کار ك جينيت سِيدا مفول ني نيخ ، جرأت مندار تجرب كيد ، اپني جعبك ادركم زوريون ير قابويايا، إين ذ ہن ا فن کو رسیع ترکیا ۔ اگر کسی شے میں ان کی دل جیبی نه رہتی یا وہ پیمحسوس کرتے کہ اس کی وجیسے دہ بابندا درمقیر ہوکررہ گئے ہیں تواس سے دامن چھڑ انے میں دہ زرائھی دیرین لگاتے۔ دولت کی ان کی نظریں ذندگی کے کس بھی مرطع پر اہمیت بنیں رہی ۔۔ نتنگ دستی کے دانوں میں ، نہ نوش حالی کے دور میں - را وعمل کا انتخاب کرتے وقت روپے پیسے کا خیال ان پر کبھی انز انداز نہیں ہوا۔

لیکن بلراج کی عجلت پیندی اورترنگ کے بخت عمل کرنے کا میلان ناکارہ لاا بالی بن کا دوسرا نام ننفا۔ یہ توخوب سے خوب تر کی جستجو متنی ' اظہارِ ذات کے زیادہ مُوثِر ' زیادہ بھر پورو بیسلے ڈرھونڈ نے کی کوسٹسش متن ' زیادہ علم وآگاہی اور تجربے کی کھوج تھی ' جوا تھیں سیاب صفت بنا دیتی تھی۔ وہ ضابطو

اورر داینوں کے لگے بندھے حصار میں بند ہوکر منہیں رہ سکتے تھے۔ ایسے سانچے میں وہ اپنے آپ کو ڈھال ہی نہیں سکتے تھے۔ پہلے سے طے شدہ خطوط پر نہ وہ سوچ سکتے تھے، نہ عمل کر سکتے تھے۔ ایک مرتبہ انھوں نے اپنے بارے میں کھا بھی نھا: « میں وہ کہا وتی بندر ہوں جو آگ سے گریزاں بھی رہتا ہے اور آگ میں ہاتھ ڈالنے ہر مجبور بھی ہوتا ہے ؟

براج میں زندگی کا جو ولول اور جوش تھا، وہ دوسروں کو بھی فور ااپنی لبیٹ میں لے لیتا تھا۔
جس شے سے بھی انفیس الفنت ہوئی، بے بناہ الفنت ہوئی اورا سے انفوں نے خو دکو مکمل طور برسونپ
دیا، چاہے وہ تقییر ہو یا بنجابی زبان، یا بھر فلموں کے رول۔ جو کام بھی وہ ہاتھ میں لیتے، پولیے وش و
خروش اور لگن کے ساتھ اسی کے ہور ہے مشینی انداز سے یا نیم دلی سے وہ کام کر ہی نہیں سے تھے۔
رجا بینت اور زندگی سے بہت ان کے وجود سے اس طرح بھوشی تھی جیسے سورج سے کرنیں ، تاریک ترنیا
معمول میں بھی وہ زندگی کو ایک بیش بہا نعمت سمجھتے تھے، جس کا ایک ایک ایم کھر پور ڈوٹنگ سے بنوش
کارس بخور کر جینا چاہیے۔ یہی سبب سے کہ اپنی ناکا میوں اور ما پوسیوں پر تابو پانے کے لیے وہ اتنی
کارس بخور کر جینا چاہیے۔

بلراج کا خیال مجھے جب کبھی آتا ہے توان کی خوش باش، چو نجال، دل جیبیوں کی رسیا
طبیعت کی یا دسب سے پہلے آتی ہے۔ وہ دہلی آنے سے تو ہما را معمول بہی رہتا کہ اپنی برانی وٹرسکیک 
پرسوار ہوکر نکل کھڑے ہوئے۔ کبھی دوستوں اور عزیز دوں سے ملنے چلے بائے، کبھی سنا در نک کا لمباسفر
کرڈالتے، جہاں ہمارے بیتے بڑھ رہے تھے۔ گھڑسے باہر آتے ہی بلراج کبھی ہے اختیار گانے گئے، کبھی
ادر بے باکی ان میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ لوگ ان کے بارے میں کیا سوچیں گے یا کیا کہیں کہ 
ادر بے باکی ان میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ لوگ ان کے بارے میں کیا سوچیں گے یا کیا کہیں کہ 
اس کی اسمین تطعی پروا نہیں رہتی تھی۔ ہمارے ایک بڑانے دوست ہیں، گل کپور۔ الفول نے مجھے
بایا کہ بمبئی میں ان کے بیٹے کی شادی کے موقع پر بنجا بی دواج کے مطابق بلراج کچھ اور براتیوں کے
بنایا کہ بمبئی میں ان کے بیٹے کی شادی کے موقع پر بنجا بی دواج کے مطابق بلراج کچھ اور براتیوں کے
ساتھ بمبئی کی سڑکوں پر ہے جھے کی شادی کے موقع پر بنجا بی دواج کے مطابق بلراج کچھ اور براتیوں کے
دیکھنے کے لیے پورا ہجوم جمع ہوگیا ہے۔ وہ جب دوستوں کے جھڑمٹ میں ہوتے تو ہے بحقے کا اور ایک خاص فضا پیدا کر دیتی۔ دہ مزے سے سادی محفل کو اپنے
دیکھنے کے لیے پورا ہجوم جمع ہوگیا ہے۔ وہ جب دوستوں کے جھڑمٹ میں ہوتے تو ہے بیاتی کوٹ کوٹ کوٹ طبعی اور ولولہ محفل میں
دیکھنے کے لیے پورا ہوم کے حلے کرما دیتا۔ لمبی چہل قدمی، مختلف مقابات کی سیر، ہرطرے کے تجربے کرنا، ہر
موجو دہر شخص کے دل کوگر ما دیتا۔ لمبی چہل قدمی، مختلف مقابات کی سیر، ہرطرے کے تجربے کرنا، ہر

دہی ٹائپ رائٹڑا کی ڈکان میں رکھا بل گیا۔ دکان دارسے پوچھنے پراٹھنیں معلوم ہواکہ ایک بوجوان اسے بچیجنے کے لیے دکان میں جھوڑ گیا ہے۔ مزیر نفتیش سے یہ بھید گھلا کہ وہ نو جوان کوئی اور نہیں ' بلراج کے ایک پڑانے دوست کا بیٹا ہے۔ جب بھاٹیہ صاحب نے بلراج کوسارا باجراسنا یا تو بلراج نے کچور تم بھائیہ صاحب کودی اور ان سے کہاکہ کسی سے کچھ کہے سُنے بغیر دکان سے وہ ٹائپ رائٹر خرید لائیں۔ وجا تھول نے یہ بیان کی : ردمعلوم ہوتا ہے بے چارہ لڑا کا سخت پریشانی میں ہے اور رویے کی اسے بہت صرورت ہے۔ اس طرح اسے بریشانی بیں ہے اور رویے کی اسے بہت صرورت ہے۔ اس طرح اسے بریشانی بیں ہے گھری ہوتا ہوگھ کے ایک بھروں کے مدومل جائے گی ہوتا ہے۔ میں ایک ہوتا ہوگھ کے ایک بریشانی ہوتا ہے۔ کہ اسے بہت میں ہوتا ہے۔ اس

جس روز بلراخ کا انتقال ہوا ، بہت بڑا ہجوم ان کے گھرکے اندر اور با ہرجمع ہوگیا تھا۔ دوتو ، رشتہ دار دل اور کچھ معر تزین کے علاوہ طرح کے لوگ اِ س بھیڑیں شامل تھے ، مثلاً بچھرے ، ہوٹلول کے بیرے ، علاقے کے غریب غربار ، یہاں آگ کہ سرٹری لی برآدارہ گردی کرنے والے چھوکرے بھی ۔ ان کا مکان ایک عوامی مقام بنا ہوا تھا۔ گراس وقت میرا دل اور بھی بھرا یا جب مجھے معلوم ہوا کہ بلراج کی موت کی خبرسن کر مجھیرے پیدل بیل جل کر درسو واسے اتنی دور پہنچے تھے اور رات بھر بلراج کے فاک جسم کی نگرا نی کرتے رہے سے ۔ اسی طرح ہوٹلوں کے بیرے دور دور سے آئے تھے ۔ جب یہ لوگ مالکوں کے نمال ف لمبی ہڑتال کیے ہوئے تھے تو بلراج نے اس دور میں ان کی مالی مدد کی تھی۔ عزیب لوگوں میں سے ہرشی فس ایسا تھا جس کی نظر میں بلراج عزیز و ہو تھے۔ یہ سب کے سب کسی نظر ماسٹار کے رہی تھی اور جس کی نظر میں بلراج کے حقیقی سے بڑھ کو عزیز تھے۔ یہ سب کے سب کسی نظر اسٹار کے رہی پرستار نہیں ، انسانیت نواز بلراج کے حقیقی سے بڑھ کو عزیز تھے۔ یہ سب کے سب کسی نظر اسٹار کے رہی ہوتا رہنیں ، انسانیت نواز بلراج کے حقیقی

 قسم کے لوگوں سے ملنا ۔ یہ سب ایسی باتیں تھیں جن میں انھیں بہت لطف آتا تھا۔
ان کا دل محبّت اور خلوص ک گرمی سے معمور تھا، گیرشوق تھا، کشا دہ تھا۔ اپنے اسکول اور کالج
کے دو رکے پُرانے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ وہ پابندی سے رابط تائم کیے رہتے تھے۔ زندگ
کے آخری دلوں تک انھوں نے بیروایت نبھائی۔ بلیٹے کی چیٹیت سے بھی انھیں ماں باپ سے بہت
گہرا، قوی لگاؤ تھا۔ ایک مرتبر انھوں نے مجھے لکھا تھا:

تھارےخطوط پڑھ کر کچھ مزہ نہیں آتا ۔مجھے توالیے خطابِسند آتے ہیں جن سے مجھے گرم چونٹی کے ساتھ گلے ملنے کا احساس ہو ۔

پتا جی کے نام ایک خطمیں ایک بارا تھوں نے اِس طرح دل کی بات کہی تھی:
... میں پوری طرح آپ کی نصیحت برعمل کروں گا، مگر اس سشرط پر کہ اکتوبریا
نومبر میں جب موسم کچھ سر د ہو جائے تو آپ د دلوں پہاں صر درآئیں گے ادر کم از کم
چھ مہینے تک ہمارے ساتھ ہی رہیں گے ... اگر اس درمیان میں کار کا مالک
بن گیا تو پھر میں خود د ملی بہنچوں گا اور آپ کو یہاں اپنے ساتھ ہی لیے آؤں گا

جب فلم ایکر کی حیثیت سے بلراج کے قدم جم گئے اور حالات سدھر گئے توانفیں دوسرول کی مخرورتوں کا ور بھی زیادہ خیال رہنے لگا۔ جس کو بھی وہ صرورت مند پاتے 'اسے بے طلب 'چپ چاپ دو ہے بھیج دیتے۔ مجھے بھی اکثر تکھتے رہتے کہ ان کی طرف سے ایسے رشتہ داروں کی مددکرتا رہوں جو تنگی ترشی سے بسر کررہے ہیں یا جن پر بڑا وقت آپڑا ہے۔

براج کے ایک بُرانے نے دوست ادرسائٹی رامنیدر ساٹیہ صاحب نے مجھے ایک ایسا واقوسنایا تھا جو بہت انکشاف انگیز ہے۔ ایک روز بلراج کا ایک ٹائپ رائٹر پوری ہوگیا۔ دن پر دن گرزتے گئے، گراس کا کہیں شراغ نہ ملا۔ تھک ہارکر بلراج صبر کرکے بنیٹھ رہے۔ بھرایک دن معاثیہ صاحب کولیکایک آگے بڑھا تھا، خود اپنے برتے پرسر بلند ہوا تھا۔ ان کی مستقل مزاجی، لگن اور کوئل محنت نے اسمیں شہرت ہی عطا نہیں کی تھی، کچھ کر دکھانے کا احساس ہی نہیں بخشا تھا، بلکہ ایک درخشاں، روشنی کھیرتی، ملک اور سجل شخصیت بھی بنا دیا تھا۔ ہمارے دور میں ایک فن کارکوکیسا ہونا چا ہیے، شاید بلراج اس کی بہترین مبیق جاگئی مثال تھے۔ اور ممتاز معانی اور «سوشلسٹ انڈیا "کے سابق ایڈیٹر اقبال سنگھ کے نفظوں میں :

 توصر درمی بیے ہوں گے۔ اس کے بعد بمبئی پہنچنے پر دو ہفتے کے اندر ملراج نے مجھے فوٹوؤں کا ایک بڑا ساپیکٹ جیجا۔ اس کے ساتھ بیتوں کی ایک لمبی فہرست بھی تھی۔ منسلک خطامیں مجھے تاکید کی گئی تھی کہ سارے فولومتعلق اشخاص کو بھیج دوں۔

چند برس بعد ہجوم سے نمٹنا ان کے قابوسے باہر ہونے لگا۔ مگران کی نواہش بھر بھی یہی رہی کہ عوام سے درمیان گھویں بھریں۔ اس خواہش کو پورا کرنے کی خاطرا نھوں نے اپنے لیے ایک مکھوٹا ایاد کیا۔ اس کی مددسے وہ جہاں چاہتے ، آزادی سے ، شناخت ہوئے بغیر گھوم بھرآتے بسر مکھوٹا ایک سادہ سے نسخے پر مبنی نظا۔ ایک چیئم (جس میں شیشے نہیں لگے ہوئے تھے) ایک مصنوفی ناک اوراس کے نیچے ستی جہیں مونجھیں۔ ایکیس لگاکروہ مزے سے جہاں جی میں آتا، آلے جانے ہوئے

انسانوں کے ساتھ میل جول کو انفوں نے سنجیدہ کتا بوں کے کنیر مطالعہ کے ساتھ یا۔ جا کررکھا تھا۔ ان کا مطالع بہت دیگارنگ تھا۔ ادب، سیاسی تصانیف، سماجی اور تاریخی تحریمیں، عام دل چیبی کی کتابیں ۔ سب ہی کچھ اس بیں شامل تھیں۔ لیکن جاسوسی فیکشن بڑھتے ہوئے وہ شاید دلی کتی کہ جول، بالکل اسی طرح جیسے تاش کھیلتہ وہ شاید ہی کہی نظر آئے ہوں۔ تاہم ان میں کتابی علم درکھنے کی کوئی ادا نہ تھی اور نہ اپنے علم واکا ہی پر بے جاناز تھا۔ اپنے علم کو وہ عالمان عزور کے ساتھ نہیں، میکے پھیکے ڈھنگ سے، سرسری انداز میں برتیے تھے۔

یے فکر براج کو ہمیشہ رہی تھی کہ زندگی میں آدمی کا مجموعی تنا ظرجس مدیک بھی ممکن ہو درست رہے۔ صبیح اور متوازن تناظ ماصل کرنے کی عرض سے ہی وہ ہر قبیل اور ہر حیثیت کے لوگوں سے ملیت جلتے تھے ، سنجیدہ کتا ہیں پڑھتے تھے اوران تہام با توں کا مشاہدہ کرنے کی مشقت اُ مطاقے جوان کے ساجی شعور کو پروان چڑھانے ہیں مدد دیں۔ اگروہ سیلاب زدہ علاقوں یا فرقر وادا نہ فساد کی زدیں آئے ہوئے مقامات کا دورہ کرنے ہیں اتن ہے تابی دکھاتے تھے تواس کی محرک سماج کے کام آنے کی خواہش تو ہوتی ہی تھی، جو کچھ ہور ہا ہے اسے حقیقت میں دیکھنے اور قریبی طور پر اس سے آگا ہ ہونے کی آرزد میں کارفرما رہتی تھی۔ ایک فن کار، ایک ادیب، ایک شہری کے طور پر اسے وہ اپنے کام، اپنے کام، اپنے منہ منہ کی کارزم دیا تھے۔

یہ مقی براج کی ساخت ۔ یہ تھا براج کا بنیا دی روپ — انکسار کا بنلا ، بے مدمنتی اور جفاکش بشخصی ریا نت داری اور سالمیت کی دولت سے مالا مال ایساآ دمی جو خود اپنے بل بوتے پر